رهمت وعالم نُورِ مِسمّ الله عليه و قراع ميلاد پاک محواله سُمايك ورونايا ب تزرير

جِي سُهاني گھري جَرِي

المنتشب الميث

قطب كإنى غوث صمداني صنب سيذا كشيخ

شِينْ فِي الدورِجِية

صُفَّحفاؤندليون



ملارئيرُ حيات قاري المسادري ا

چيزي، صُفْه فاؤنرليو

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيثِمِ





الجوالي المحبوب المحب

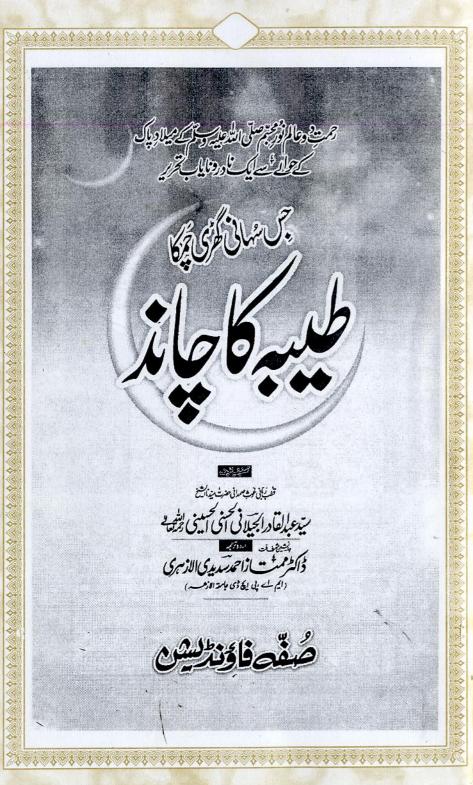

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ





المجوب الفاقط بربانی المجوب الفاقط بربانی المجوب الفاقط بربانی المجوب الفادر جدیدا نی و مشاله الله می المقادم میلادالنبی المقادم کاردور جمه بنام میلادور جمه بنام جس سهانی گھڑی چیکا طبیبہ کا جاند مکہ مجد بولٹن (انگلینڈ)

مکہ مجد بولٹن (انگلینڈ)

مکہ مجد بولٹن (انگلینڈ)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# انتساب

حفرت غوث اعظم مینید کے پیش نظر رسالے کا ترجمہ بارگاہ غوث الورگا سے حاصل ہونے والے اُس لطف و کرم کالسلسل ہے جو مجھ عاجز کو حفرت غوث اعظم مینید سے والہانہ محبت وعقیدت رکھنے والے سرایا شفقت استاذ، مربی اور والد گرامی حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری مینالید کے توسط سے نصیب ہوا۔ آپ کی آرز وتھی کہ جہانِ محبوب سبحانی کے عنوان سے ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا مرتب کیا جائے۔

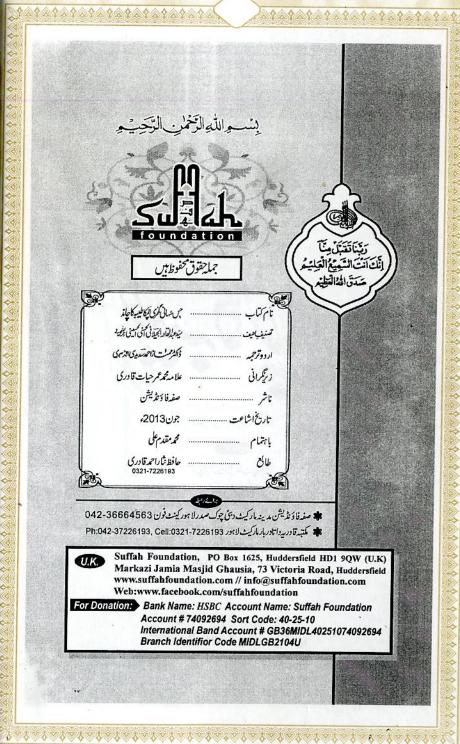

# فهرست

| 3  | انشاب                                                       | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| 9  | عرضِ ناشر                                                   | 2  |
| 13 | مقدمهازمترجم                                                | 3  |
| 17 | حضورغوث اعظم مے متعلق مترجم کے دیگرعلمی کاموں کی تفصیل      | 4  |
| 22 | مقدمه از فخر رضويت علامه مفتى احمد ميال بركاتي مدخله        | 5  |
| 24 | تقريظ جميل از پيرطريقت ڈاکٹرسيدمحمد اشرف جيلانی مدخله       | 6  |
| 30 | كلمات تحسين از فاضل جليل سيد ضياء محى الدين گيلاني مدخله    | 7  |
| 33 | كنگ سعود يونيورش كى ديجيش لائبريرى مين پيشِ نظررسالے كا بېج | 8  |
| 68 | کنگ سعود یونیورٹی کی ڈیجیٹل لائبرری سے دستیاب ہونے          | 9  |
| 34 | والي مخطوط كايبلاصفحه                                       | 18 |
| 35 | پیشِ نظر مخطوطے کا آخری صفحہ                                | 10 |
| 36 | تركى سے شايع ہونے والے رسالے كا ٹائيل                       | 11 |
| 37 | تركى سے شايع ہونے والے رسالے كا پېلاصفحه                    | 12 |
| 38 | تركى سے شايع ہونے والے رسالے كا آخرى صفحه                   | 13 |
|    |                                                             |    |

atatatatata

|        | tatatatatatata 7                                                        | <b>\$</b> @\$@ |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                         |                |
|        | معراج کی رات حضور شکافیدام کا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری               | 31             |
| 51     | اور مناجات کے وقت اپنے احباب کو یا در کھنا                              | 10             |
| 52     | حضرت عیسلی علیه السلام کے حضور کی بشارت دینے کا تذکرہ                   | 32             |
| 53     | حضور ما الله عنه المحمولين على الله الله الله الله الله الله الله ال    | 33             |
| 55     | حضور ماً الله المحاصل ہونے والی منفر دفضیاتوں کا تذکرہ                  | 34             |
| 3.1.   | حضرتِ موسىٰ عليه السلام كاحضور ملَّا لَيْنَا كُو بار باراللّه ربّ العزت | -35            |
| 60     | کی بارگاہ میں لوٹا نا                                                   |                |
| 61     | رحمتِ دوعالم الشيئةِ كنب اورآپ كى ذاتِ مبارك كى طهارت                   | 36             |
| 61     | رحمتِ دوعالم مَا لِثَيْمَ كَا نسب زمانے بھر سے پا كيزہ تر ہے            | 37             |
| -52    | رحمتِ دوعالم ملَّا لِيَّنْ المِستِ اللهِ المِداداور آلِ پاک کے لیے      | 38             |
| 62     | عزت کا سبب ہے                                                           | 20             |
| 62     | صفات محبوب مَاليَّه مِنْ كا بيان                                        | 39             |
| 63     | دنیا میں رحمتِ دوعالم مَالِیْنِ کی پیدائش کے وقت عجا سَات کاظہور        | 40             |
| 63     | کائنات نے آپ مُلْقَیْم کی آمد پرخوشی منائی                              | 41             |
| (12.1) | ونیا میں رحمتِ دو عالم طُلِیْنِا کی جلوہ گری پر جنت آ راستہ ہوئی        | 42             |
| 63     | اور دوزخ کے دروازے بند ہوئے                                             |                |
| 53     | حضورعلیہ السلام کی ولا دت پر ایوانِ کسریٰ کے کنگرے گر گئے               | 43             |
|        |                                                                         |                |

| 39 | آغاز كتاب                                                            | 14 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 39 | مقدمهءمصنف                                                           | 15 |
| 39 | تو حیدورسالت کی گواہی                                                | 16 |
| 39 | عاجز بندے کے لیےاپنے ربّ کی کماحقہ کی ثناء کر لینا ناممکن ہے         | 17 |
| 41 | جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے ·                              | 18 |
| 41 | حضور ما النيا كے وسیلہ سے كائنات پر فضل وكرم كى بارش برسنا           | 19 |
| 41 | حضور ما الله المواقع على سے بھی پہلے رسالت کے لیے چنا گیا            | 20 |
| 41 | حضور منَّا لِثَيْنَا ہی کی طرف سفر وسیلہ ظفر ہے                      | 21 |
| 43 | کون ومکال کی رونقیں حضور طافیر آہی کی طفیل ہیں                       | 22 |
| 43 | حضور مالٹینز کے اولِ خلق ہونے کا تذکرہ                               | 23 |
| 44 | نورانيتِ مصطفل سالينيز                                               | 24 |
| 45 | حضور مَالِينَةِ مُروه انبياء كے قائداور تاج رسالت كا تابندہ ہيرا ہيں | 25 |
| 45 | اعلانِ نبوت                                                          | 26 |
| 46 | حضور مُلَاثِينَا كَي بِمثال فصاحت وبلاغت كا ذكرِ جميل                | 27 |
| 46 | سفرمعراج شريف                                                        | 28 |
| 47 | مشمولات ِمعراج كااجمالي تذكره                                        | 29 |
| 49 | حضور ما الله الله عند كره عند الله عند كره                           | 30 |

**\*\*** 

\$@\$@\$@\$

### بسم الله الرحمن الرحيم

# عرضِ ناشر

احیائے دین اور اصلاح وتجدید کی تاریخ میں استِ مسلمہ کی زندگی پر اثرات مرتب كرنے والى شخصيات ميں ايك برامعتبرنام غوث صدانى ،قطب ربانى ، سيدنا الشيخ السيدعبد القادر جيلاني وعليه كاسم، آپ نجيب الطرفين سيد، شيخ وقت، اینے زمانے کے سب سے بڑے عالم ، مشارکخ وقت اور اہلِ طریقت کے تاجدار تھے، ملت اسلامیہ کے اخلاقی انحطاط اور عہد زوال میں احیائے دین کے حوالے سے آپ کی خدمات کوجو دوام میسرآیا وہ تاریخ میں کسی دوسرے کونصیب نہیں ہوا بلکہ" محی الدین' (دین کوزندہ کرنے والا) کالقب آپ کے ہی کے نام کا حصہ بنا ہے۔ آپ نے علمی اور روحانی اعتبار سے امتِ مسلمہ کو تربیت یافتہ افراد مہیا فرمائے، جنہوں نے امت کے تنِ مردہ میں نئی روح پھونک دی اور اپنے دور کے مائل ومصائب اورمشكلات كاشريعت وطريقت كى روشنى ميں نهصرف حل پيش كيا بلکہ امتِ مسلمہ کی عظمتِ رفتہ کواز سرِ نو بحال فر مایا۔احیائے دین کی اِس تح یک میں آپ نے اپنی ابلاغی صلاحیتوں کو بھر پور طریقے سے بروئے کارلاتے ہوئے چھٹی صدی کی مشکلات اور چیلینجز کا مقابله کیا اورلوگوں کی علمی وروحانی تربیت فر مائی۔ الله تبارک نے آپ کوجن علوم سے نواز اتھا وہ آپ نے اپنے شاگر دوں کو بہت فیاضی سے منتقل فرمائے ، اِسی طرح شرایت وطریقت کی راہوں پر چلتے

| 120 | حضور ما النظام كى آمد سے بہلے ہر مہينے ايك منادى كا آپ كى آمد                  | 44 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 63  | ے متعلق ندادینا                                                                |    |
| 63  | حضورعليه السلام كي آمدنے كائنات كواپنة انو كھے نورسے روثن كرديا                | 45 |
| 64  | حضور مَا يَتْنَا مَكِي ولا دت ك وقت فرشتون كا آپ مَا تَتْنَا مُكا استقبال كرنا |    |
| 64  | نور محمدی مانتیز کے سامنے تمام روشنیوں کا ماند پڑنا                            | 47 |
| 65  | بداية الرسالة                                                                  | 48 |
| 67  | مُقدمة المحقق                                                                  | 49 |
| 71  | مقدمة المصنف                                                                   | 50 |
| 71  | شهادة التوحيد والرسالة                                                         | 51 |
| 73  | الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم روح للكون                                    | 52 |
| 75  | النور الاحمذي وبيانه                                                           | 53 |
| 77  | رحلة الاسراء والمعراج                                                          | 54 |
| 86  | طهارة نسبه وذاته صلى الله عليه وسلم                                            | 55 |
| 87  | ظهور الخوارق عند مولده صلى الله عليه وسلم                                      | 56 |
| 89  | تعارف مترجم ازقلم حكيم عظمت الله نعماني وللله                                  | 57 |

نے بڑی محنت ،عرق ریزی اور ذوق وشوق سے نہ صرف اِس کا اردوتر جمہ کیا بلکہ اس مخطوط رسالے کے عربی متن کا ایک مطبوعہ نسنج سے مقارنہ کرنے کے بعد اِس کے عربی متن پر حاشیہ میں انتہائی قیمتی اور مفید حواثی کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ساؤتها فريقه سے اہلِ سنت و جماعت کی ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت مولا نا عبد الهادي قادري مدخله العالى إس اجم رسالے كوانگلش ميں بھى منتقل فرمارہے ہیں۔اللہ تعالی ہماری اِس کوشش کوشرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبل ازیں اللہ تعالی کی توفیق سے ہم نے حضورغوثِ پاک کی ذات پر لگائے گئے کچھ بے بنیاد اعتراضات کے جواب میں لکھی گئی محدثِ تیونس علامہ محمد بن مصطفى عزوز مكى عبينية كى عربي تصنيف السَّيفُ الرَّبَّانِي فِي عُنُقِ الْمُعُتَرِضِ عَلَى الْغَوُثِ الْحِيُلَانِيُ كااردوتر جمه "شهبازِ لامكاني" كے عنوان سے شائع كيا اور اب ہمیں میلا دشریف کے حوالے سے حضرت غوثِ اعظم عملیا کے اِس رسالے كوشائع كرنے كا اعزاز حاصل ہور ہاہے اور إن شاء الله عنقریب صفہ فاؤندیشن آپ کی خدمت میں روافض کے عقائر باطلہ کے رد میں لکھے گئے حضور غوثِ اعظم کے عربی رسالے کو بھی اردوزبان میں پیش کرنے گی سعادت حاسل کرے گی۔ ندکورہ بالا رسالے کے بعد ہم برصغیر پاک وہند میں حضورغوث اعظم کے فیوض و برکات اور تو جہات سے مالا مال ہونے والے چود ہویں صدی کے عظیم مجدد امام احمد رضا خان بریلوی کی شخصیت وعقائد بر'' البریلویی'' نامی کتاب میں لگائے كئے بے بنياد اعتراضات كے جواب ميں لكھى كئى ايك كتاب" البريلوية كا تحقيقى و تقیدی جائزہ" کاعربی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جاہتے ہیں ، یا درہے کہ

ہوئے آپ کو احوال و کیفیات کی جودولت عطا ہوئی تھی وہ بھی آپ نے اپنے وابستگان میں تقسیم فرمائی، آپ کے روحانی علمی فیوش و برکات اب بھی دنیا بھرییں تقتیم ہورہے ہیں اور فیض کے میہ چشمے قیامت تک جاری وساری رہیں گے، آپ نے ایک عام آدمی سے لیکر بادشاہوں تک کی اصلاح فرمائی اور اِس مقصد کے لئے آپ نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کے لئے لاکھوں افراد کارتیار کئے وہیں امت مسلمہ کوعقائد واعمال کی اصلاح کے لئے ایسا مفیدلٹر پچربھی عطا فرمایا جوضج قیامت تک دلوں کی دنیا میں ایمان کی حرارت بڑھانے میں مدودیتارہے گا۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں درس و تدریس اور وعظ ونصیحت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کو بھی ضروری سمجھا اور اِس مقصد کے لئے ایک مکمل شعبہ قائم کیا جو آپ کے خطبات و ملفوظات کوقلمبند کرلیتا تھااسلام کی قدروں کو اجا گر کرنے ، رافضیوں اور خارجیوں كے عقائد باطله كايرده جاك كرنے اور إن نظريات كى ترديد ميں كتابيں شائع كرتا تها تاكه دين كي اصل روح سامن آسك، بيشِ رساله مَوُلِدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ بَهِي آپ كى تصنيفات ميں سے ايك اہم اور خوبصورت تحرير ہے۔ راقم الحروف گذشتہ دنوں بغداد شریف اور حرمین شریفین کی حاضری سے والیس آیا تو اُسے ای میل کے ذریعے حضرت غوث اعظم میں کے عربی رسالے مَوُلِدُ النَّبِي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَا اردوترجمه "جس سُهاني كَفرى جيكا طيبه كا

چاند''موصول ہوا۔ پیش نظر رسالہ مطبوعات کی دنیا میں ایک اہم اضافہ ہوگا۔ ہماری

درخواست پر جمارے فاضل دوست براد رِمحترم ڈاکٹر ممتاز احدسدیدی مدظله العالی

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمه مترجم

اللہ تبارک وتعالی کے ضل وکرم سے راقم الحروف کو پہلے تو محبوبِ سِحانی، قطبِ ربانی، شہبازِلامکانی سیدنا الشیخ سیرعبدالقادر البحیلانی الحسین عُرِیاتی کی ذات گرامی پر بعض بے بنیاد اعتراضات کے جوابات پر شمل ایک کتاب: السَّیف الرَّبانی فی عُنقِ المُعتَرضِ عَلی العَوْفِ الْحِیلانِی کے اردوتر جمہ کی سعادت حاصل ہوئی ۔ اوراُس کریم رب کی عنایات کا تسلسل ہے کہ اب میلاد شریف کے حوالے سے تحریر کئے گئے حضور غوث واقع میں ایٹ کے ایک مختر مگر جامع رسالے کا ترجمہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالی دونوں جہان میں اپنے انعام یافتہ لوگول کی مجت، اور شکت نصیب رکھے۔

عربوں میں نثری میلا دناموں کی ایک روایت اب بھی موجود ہے، ماو رہی الاول میں یہ میلا دنامے ذوق و شوق سے پڑھے اور سے جاتے ہیں اِن میں حضرت سید جعفر بن حسن حینی شافعی برزنجی عشیہ کامیلا دنامہ سر فہرست ہے، پیش نظر رسالہ بھی انہی میلا دناموں کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، تعجب کی بات ہے کہ یہ رسالہ ابھی تک غیر مطبوع تھا، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اِس کے مخطوطے کہاں کہاں محفوظ ہیں، فی الحال اِس کا ایک مخطوطہ اور ایک مطبوع نسخد دستیاب ہوا ہے، دستیاب مخطوط سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم کنگ سعود کو نیورٹی کی آن لائن و بجیٹل مخطوط سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم کنگ سعود کو نیورٹی کی آن لائن و بجیٹل

موضوع كتاب شخصيت اوركتاب كے مضنف دونوں حضرات قادرى نبت كے حامل ہیں، شرف اہل سنت حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری میلید نے حقائق اور دلائل کی بنیاد پراین دادا پیرامام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی عظائلہ کا نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ دفاع کاحق ادا کردیا ہے، ہم نے کافی عرصہ پہلے محترم ڈاکٹر متاز احمد سدیدی صاحبے سے اِس کتاب کے عربی ترجمہ کی درخواست کی تھی الحمد للد اُنہوں نے نہ صرف اس کا جدید عربی میں ترجمه ممل کرلیا بلکہ اس کتاب کی کمپوزنگ بھی كروالى ہے اور إس اہم كتاب كى طباعت كے ذريع إن شاء اللہ ہم ايك بہت برى اجماعی ذمدداری سے عہدہ برا ہوسکیں گے اورغوثیہ نسبت رکھنے والی اِس عظیم ہستی پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا کھوکھلا بن عرب محققین سامنے واضح کرسکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عنقریب مصر کے نامور عالم ڈاکٹر محمود مبیح مصری کی عربی کتاب احطاء ابن تیمیه کا اردوترجمه "ابن تیمیه کی خطائیں" کے نام سے اور مدینه منوره کے نامور محدث ڈاکٹر ابراہیم ملا خاطر کی کتاب:'' نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رحت کفار یر" اس طرح شام کے نامور محدث شیخ عبد الله سراج الدین عَيْنِيدٍ كَى كَتَابِ:سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم" كا اردوتر جمه بهي قارئين كي

خدمت میں پیش کرنے کے لئے تیار ہے۔ الله تعالی صفه فاؤندیش کی اشاعتی

کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے سرایا اخلاص معاونین کو جزائے

محمة عمر حيات قادري چيئر مين صفه فاؤنڈيشن، حال مقيم برطانيه ۲۲ فروری۲۰۱۳ء ۱۱ربیج الاول۱۳۳۳ھ

خیرے نوازے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین۔

کیجوایا تھا اور پھرا نہوں نے ہی اِس کا ایک مطبوعہ نسخہ بھی نہ صرف حاصل کیا بلکہ فوری طور پرای میل کے ذریعے مجھے ارسال بھی کر دیا، یہ نسخہ مَر کزُ جِیُلانِی للبُحُوثِ العِلْمِیَّة استَنبُول سے ڈاکٹر سیدمحمد فاصل جیلانی الحسنی حفظہ اللّٰہ کی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوا ہے۔ اِس رسالے کی پیشانی پرتحریر ہے: سِلْسِلَةُ کتُبِ الشَّیْخ السَّیِد الشَّریف عبُدِ الْقَادِرِ الْجِیُلانِی۔

بمارے بیشِ نظر مخطوط میں رسالے کا نام مَوُلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ۔ تحریرتھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے شائع کردہ رسالے کے سرورق پر: البُلبُل الصَّادِيُ بِمَولِدِ الهَادِيُ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيهِ وآلهِ وسَلَّمُ تُحرير ب، واكثر صاحب نے آیات واحادیث کی تخر ج کے ساتھ انتہائی مفید حواثی کا اضافہ بھی کیا ہے مگرا نہوں نے نہ توبیہ وضاحت فر مائی کہ اُن کے پیش نظر مخطوط کہاں سے حاصل کیا گیا اور نہ ہی دیگر مخطوطات سے اِس مخطوطے کا تقابل کیا گیا تھا، مگر پھر بھی عاشقان رسولِ مقبول مَنْ اللَّهُ مِنْ اور محبينِ غوثِ اعظم عنه الله كي المنكهون كي شفتُدك كا سامان مهيا ہوگیا،اللّٰد تعالی اُنہیں اِس عظیم علمی اور روحانی خدمت پر جزائے خیرعطا فر مائے۔ راقم الحروف نے اپنی استطاعت کے مطابق عربی متن میں مخطوط اور مطبوع کا مقارنہ کیا اِس دوران حاشیہ میں ترکی سے طبع ہونے والے نسخہ کی نشاندہی (ت) کے ساتھ کی گئی ہے،رسالے کی بیرابندی کی گئی ہے اور علاماتِ ترقیم کا اہتمام بھی کیا کیا ہے، ترجمہ کے دوران کہیں کہیں قوسین میں مخضر وضاحت بھی کی گئ ہے، امید کی جاتی ہے کہ عرب ممالک میں قیام پذیر اہلِ محبت اس رسالے کے مزید مخطوطے تلاش كريس كے تاكد إن مخطوطات كا تقابل كركے مزيد بہتر نسخه تياركيا جا سكے۔

لا برری میں ۵۱۷۵ کے تحت موجود ہے، اِس کے آغاز میں کتاب کے بارے میں یوں تحریر کیا گیا ہے:
میں یوں تحریر کیا گیا ہے:

مَوُلِدُ النَّبِيِّ صِلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، لَعَلَّهُ تَأْلِيُفُ الْجِيلَانِيِّ عَبُدِ الْقَادِرِ بنُ مُوسى \_

> كُتِبَ فِي الْقَرُنِ الثَّالِثِ عَشَرَالُهِجُرِيِّ. مَكْتَبَةُ جَامِعَةِ الْمَلِكُ سَعُودُ قِسُمُ الْمَخُطُوطَاتِ

> > الرقم: ٧١٨٥\_٥٦٧٥

العُنُوانُ: مَولِدُ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَبْدِالْقَادِرِ بِنِ مُوسَىٰ ـ اللَّهُ عَبْدِالْقَادِرِ بِنِ مُوسَىٰ ـ

عَددُ الأُورَاقِ: ٧

ندگورہ بالا یو نیورسٹی کی لائبریری نے اِس رسالے کو محفوظ کر کے علم دوتی اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے، یو نیورسٹی کے علم دوست حضرات اِس علمی خدمت پر قابلِ مبار کباد ہیں۔ جبکہ اِسے انٹرنیٹ پر Up Load کئے گئے مخطوطات میں سے دریافت کرنے اور طبع کروانے کی سعادت ہمارے دیرینہ دوست علامہ محمد عمر حیات قادری حفظہ اللہ تعالی کونصیب ہو رہی ہے۔ اُنہیں مخطوطات سے عشق کی حدتک لگاؤہ، وہ وقاً فو قباً انٹرنیٹ کے ذریعے مخطوطات نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ مجھے اور اینے دیگرا حباب کوای میل کے ذریعے ہیمی رہتے ہیں، اللہ تعالی اُنہیں علم اور علی میں اللہ تعالی اُنہیں علم اور علی میں جب کے دریعے ہیمی رہتے ہیں، اللہ تعالی اُنہیں علم اور علی میں جو میں اللہ تعالی اُنہیں علم اور علی میں جب سے محبت پر بہترین اجر عطافر مائے۔

علامہ محر عمر حیات قادری صاحب نے ہی پیشِ نظر رسالے کامخطوط نسخہ

مخطوط کے حاشیہ پر دور باعیاں درج تھیں مجھے اِن کے حوالے سے تشویش ی رہی کہ انہیں متن میں کہاں ثبت کیا جائے؟ اور جب ڈاکٹر سیدمجہ فاضل جیلانی صاحب کا طبع کردہ نسخہ سامنے آیا تو اُس میں بید دونوں رباعیاں موجود نہیں تھیں جس سے مجھے بیرائے قائم کرنے میں مددملی کہ شاید پیشِ نظر مخطوط میں بید دونوں رباعیاں کا تب نے یاکسی قاری نے عربی متن کے بائیں طرف تحریر کر دی ہوں گی ، وہ دونوں رباعیاں درج ذیل ہیں:

یا ناشد المعالی غننی فی مدیح المصطفی یا مُنشدی ثم کرِّرها وزدنی شعنا انها تحلو من الصَّوت الندی اے بلندیول کے نغے الاپنے والے نعت خوان ذرا مجھے بھی مصطفیٰ کریم (مَّالَیْنِیْم) کی نعت سنا دے۔ پھرایک کے بعد دوسری نعت سنا کرمیر ہوووگداز کو اور بڑھادے، آپ کی نعت ہردنشیں آواز سے زیادہ شیریں ہے۔

غن لى سوطا بمدح المصطفى فمديح المصطفى عندى حلا طيب الألحان بالصوت الحسن انه يجلو عن القلب الحزن

مجھے مصطفیٰ کریم مظافیٰ کہ میں اچھی آواز کے ساتھ بہترین الحان دل سے حزن وطال دور کرتے ہیں۔

پیشِ نظر رسالہ ابھی کمپوزنگ کے مرحلہ میں ہی تھا کہ پچھ اہلِ محبت نے سیدی غوثِ اعظم عِند کے حوالے سے لکھے گئے تین رسائل کومرتب کرنے اور ورڈ سیدی غوثِ اللہ تعالی کی توفق سے (Word) میں کمپوز کروانے کی خواہش ظاہر کی ،راقم کے اللہ تعالی کی توفق سے

عرب دنیا میں رائج میلادناموں کے اُسلوب وآہنگ میں ڈھلا ہوا محبوَبِ سِبحانی حضرت غوث اعظم جیلانی عبایت کے رسالہ کامسجع مقفی طرز بیان کہیں بھی تکلف برمبنی نظر نہیں آتا بلکہ شروع سے آخر تک سلیس شستہ اور روال دکھائی دیتاہے بلکہ بیشتر مقامات پر اِس رسالے کی انفرادی شان جلوہ گرنظر آتی ہے۔قر آنی آیات سے اقتباسات نے جہاں رحمت دو عالم منافید کی عظمت کو اجا گر کیا گیا ہے وہیں زبان وبیان کی دکشی میں اضافہ بھی کیاہے، پیش نظر رسالہ اگرچہ میلاد کا عنوان لئے ہوئے ہے مگر اس کا ایک حصہ معراج کے بیان پر مشمل ہے جو دلوں میں عظمت مصطفیٰ سکاٹیڈ کو راسخ کر رہا ہے ، زیر نظررسالے میں جہال علمی گہرائی اور تصوف کی چاشنی یائی جاتی ہے وہیں اس کے ایک ایک جملے سے عربی زبان کی حلاوت اور فصاحت مجملاتی ہے، بیمیلا دنامہ اینے ظاہری محاس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر علمی روحانی اور وجدانی معانی اور مفاجیم کاایک جہان لئے ہوئے ہے، آخر لکھا مواكس شخصيت كابي؟ وه سيرناغوثِ اعظم عن يتالله جنهين رحمتِ دو عالم منافير أاور سیدناعلی المرتضی كرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ نے براہِ راست علمی فیضان سے نوازا، آپ کے الفاظ فصاحت، بلاغت اورسلاست سے تو آراستہ ہیں ہی مگریے کلماتِ طیبات اپنے اندر محبت رسول من الله المرات اور وجدانی کیفیات کی ایک دنیا بھی سمیٹے ہوئے ہیں، اِسْ لئے کہ یہاں آورد کا توشائبہ بھی نہیں بلکہ بیرسالہ اینے آغاز سے اختتام تك آمدى آمدے، يول محسوس ہوتاہے كدحب الى اور محبت رسول كے جام يينے کے بعد حضرت غوث وعظم عن اللہ نے خاص کیفیات میں یہ رسالہ تحریفر مایا۔

اورایسے کلمات کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ مجھے والد گرامی علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادري مسلم كي شفقتين يادآ كُنين، إس تحقيل آب مجھے سلسله عاليه قادر بيد برکا تیہ میں اجازت وخلافت ہے بھی نواز چکے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کاشکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اہلِ سنت کے سروں پر آپ کا سامیة تا دیرسلامت رکھے۔ انتخاب السامی اللہ

میں بہت شکر گزار ہوں حضرت غوث اعظم عید کی نسلِ یاک تعلق ر کھنے والے وسعتِ مطالعہ ،اعلی تعلیم اور عمدہ اخلاق کے حامل پیر طریقت ابوالمکرّم علامه ڈاکٹر سیدمحد اشرف جیلانی اشرفی مدخلہ العالی کا کہ وہ مجھ گنہگار کومجبت کی أی نظرے دیکھتے ہیں جو مجھےاُن کے جلیل القدر والدِ گرامی شخ المشاکُخ حضرت پیرابو محدسید احد اشرفی جیلانی وشایت سے حاصل ہوئی تھی ، راقم والبر گرامی حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری عین کی رفافت میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کوسانس کی تکلیف کے باعث آئسیجن لگی ہوئی تھی مگر آپ نے ناساز صحت کے باوجود نهصرف خنده پیثانی سے استقبال فر مایا بلکه کمال شفقت کا مظاہرہ فر مایا، آپ كى مجلس ميں بيٹھے ہوئے ميرے دل ميں شدت سے ايك خواہش بيدا ہوكى اور ميں نے آپ سے گذارش کی: "دعا فرمائیں کہ الله تعالی مجھے ظاہر وباطن کی یا کیزگی سے نوازے ۔' تب آپ کے نورانی چرے پر خوشی کے رنگ بھر گئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کو میرا بیسوال بھلالگا۔ہم آپ سے ال کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی در ہی گذری تھی کہ آپ کا پیغام ملا کہ جاتے ہوئے ایک بار پھرمل کر جانا، حضرت والد گرامی کے ہمراہ دوبارہ آپ کی خدمت

الحَزَائنُ الْقَادِرِيَّةُ كَ نام سے يه مجموعه مرتب كرنے كى سعادت عاصل كى ہے، يه رسائل ورڈ میں کمپوز ہو چکے ہیں اور اِن شاءاللہ عنقریب منظرِ عام پرآ جائیں گے۔ بِهِلا رساله نُزُهَةُ الْخَاطِرِ الْفَاتِرُ فِي تَرُجَمَةِ سَيِّدِي الشَّرِيُفُ عَبدِ الُقَادِرِ سُلُطَانِ الأُولِيَاءِ الأَكَابِرِ الحَسَنِي الْحُسَينِيُ الْجِيُلَانِيُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه\_ حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری كا ہے جسكا عربی متن تحقیق وتخ یج کے ساتھ غالبا بہت عرصہ کے بعد طبع ہور ہا ہے، اِس کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا اِس کا کچھ اندازہ نہیں کیونکہ اِس کا کوئی مطبوعہ نسخہ تلاش بسیار کے باوجود دستیاب نه هوسکا، ۱۳۲۵ هه ۲۰۰۰ و میں والبر گرامی حضرت علامه محمد عبد انگیم شرف قادری عظیم نے دَارُ الكتُبُ الْمِصْرِيَّهُ سے دستیاب ہونے والے مخطوط كو محفوظ کرنے کے لئے اِس کاعلس لے کر جوں کا توں چھپوادیا تھا اور اُنہوں نے

كروادے گا۔اورالحمد لله كه إس وقت بيرساله طباعت كے مرحلے ميں ہے۔ دوسرا رساله زبدة الاسرار شيخ محقق شيخ عبد الحق محدث وبلوى مينيه كا ہے، تیسرارسالہ طَرُدُ الأفَاعِيُ فِي حِمَىٰ هَادٍ رَفُع الرِّفَاعِيُ ہے۔ جبکہ چوتھارسالہ الزَّمُزَمَةُ القُمَرِيَّةُ فَى الذَّبِّ عَنِ اللَّحَمُرِيَّةِ مِي ،عاشق غُوثُ الوري سيري احمد رضا رحمہ اللہ کے اِن دونوں اردو رسالوں کا عربی ترجمہ کرنے کی سعادت بھی راقم السطور كوحاصل مولى التحمدُ لله وَالشُّكر لَهُ.

فرمایا تھا: آنے والے وقت میں کوئی ادارہ اسے تحقیق وتخ تا کے ساتھ شائع

حضرت غوث اعظم کے پیشِ نظر رسالے کا اردو ترجمہ کرنے کے بعد استاذ العلماء حضرت علامه مفتى احمد ميان بركاتي مد ظله العالى سے تقريظ كے لئے گذارش کی تو آپ نے چند مقامات پر نہایت شفقت سے ترجمہ کی اصلاح فرمائی

میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ عاجز کوسلسلہ عالیہ قادر بیاشر فیہ کی اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا ، آپ سے پہلی اور آخری ملاقات میں حاصل ہونے والی رِقَّت ، شفقت اور اُس مجلس کی حلاوت کو بھی فراموش نہیں کرسکتا ۔اللہ کریم اُنہیں اپنی

بارگاہ میں قرب کے اعلی درجات عطافر مائے۔
علاوہ ازیں مجھے پیش نظر رسالے کی بدولت حضرت غوثِ اعظم میں اللہ کے گل سر سبد فاضل نوجواں، مقرر شیریں بیاں ، مصنف کتب کشرہ حضرت صاحبز ادہ سید ضیاء محی الدین گیلانی مد ظلہ العالی کی محبت اور دعا کیں نصیب ہوئیں، آپ نے ایسی قبلی وسعت کے ساتھ راقم کی حوصلہ افز ائی فرمائی جو عصر حاضر میں اللہ کے خاص فضل وکرم سے شاد کام لوگوں ہی کا حصہ ہے، اللہ کریم اہل محبت کو آپ کی تصنیفی ، تقریری اور ہمہ جہت علمی صلاحیتوں سے دیر تک مستفید فرمائے۔
انگلینڈ سے علامہ ریاض احمد سعیدی مدظلہ نے رسالے کی کمپوز نگ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جبہ گوجرہ سے ہمارے فاضل دوست کیم محمد عظمت اللہ نعمانی نظر سے مطالعہ کیا جبہ گوجرہ سے ہمارے فاضل دوست کیم محمد عظمت اللہ نعمانی

صاحب نے بھی دقتِ نظری سے پیشِ نظر رسالے کا پروف پڑھا اور فہرست ترتیب دی، بعض اغلاط کی نشاندہ کے بعد تعارف مترجم لکھا جھے تحدیث نعمت کے طور پر شاملِ اشاعت گیا گیا ہے۔ لا ہور سے علامہ زاہد محمود قادری صاحب نے راقم کے بعد عربی متن کا تقابلی مطالعہ کیا اور مفید مشور ہے بھی دیئے، اللہ تعالی ان سب حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے۔

یے عاجز دعا گوہے کہ اللہ تبارک وتعالی ہمارے فاضل دوست علامہ عمر حیات قادری مدخلہ العالی اور اُن کے سرا پاخلاص احباب کور حمتِ دوعالم سکی تی میلادِ

پاک سے متعلق اِس نادررسالے کی پہلی اشاعت پر جزائے خیراورخصوصی لطف وکرم سے سرفراز فرمائے اور اِن سب حضرات کو بارگاہ غوشیت سے نسبت کی برکتوں سے مالا مال رکھے۔

اللَّهُمَّ تقبَّلُ منَّى هذا الجُهدَ المُتُواضِعَ وَاحَعَلهُ بِمَحْضِ فَصْلِك وَكُرمِكُ وَحُودِكُ فَى مِيْزَانِ حَسَنَاتِ وَالِدَىَّ وَ أَسَاتِذَتِى وَمَشَايِحِى وَأَحبَابِى وَ عَدِكُ الفَقيرِ كَاتِبِ هذه السُّطُورِ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِى فَى ذُرِيَّتِى وَأُحبَابِى وَ عَدِكُ الفَقيرِ كَاتِبِ هذه السُّطُورِ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِى فَى ذُرِيَّتِى اللَّهُمَّ الِيُكُ اللَّهُمَّ الِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ على صِراطِ الَّذِينَ أَنعَمُتَ عَلَيهِم مِنَ النَّبِينَ وَأَحْبَابِى وَأَحْبَابِى وَأَحْبَابِى القَادِمَةَ على صِراطِ الَّذِينَ أَنعَمُتَ عَلَيهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَأَسُالُكَ أَنْ تَرُحَمَ أُمَّةَ حَبِيبِكَ النَّلِيمِينَ وَالشَّينَ وَالصَّلِحِينَ وَأَسُلَلُكَ أَنْ تَرُحَمَ أُمَّةً حَبِيبِكَ النَّكِرِيمِ مَنَ النَّبِينَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ وَ تَعُفِرَهَا وَتَنُصُرَهَا عَلَى الظَّالِمِينَ، إنَّكَ مَن مَن اللَّهُمَّ عَلَى عَبِيبِكَ الْكُويُمِ عَلَى مَا تَشَاءَ قِدِيرً وَ إِلْا جَابَةِ جَدِيرُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى حَبِيبِكَ الْكُويُمِ وَعَلَى مَا تَشَاءَ قِدِيرً وَ مَن تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللَّي يَوْمِ اللَّهُمَّ عَلَى حَبِيرِكَ الْكُويمِ وَمَن تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللَّي يَوْمِ اللَّيْنِ.

العبد الفقير الى مولاه القدير: ممتاز أحمد سديدي الازهري غفر له اا فروری۲۰۱۳ء کیم ربیج الاول۱۳۳۳ھ

تحریر اور مضمون کی دکشی تو فاضل مترجم کی زبان وقلم ہے ہی اجھی لگ رہی ہے جس کا تذکرہ مترجم نے مقدمہ میں کیا ہے ،لیکن ذکرِ میلا داننے اعلیٰ وار فع انداز میں فرمایا گیا ہے کہ و کھتے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو۔ سجان اللہ .... سجان الله ..... ماشاءالله ..... بيتحرير يره هنا بھي سعادت مندوں کا حصہ ہے، ترجمہ پڑھنے ہے ہی ڈاکٹر ممتاز احد سدیدی صاحب کی عربی دانی اور اکابر کی صحبت کا اندازہ ہوجاتا ہے ، ڈاکٹر صاحب کا فرمان ہے کہ اِس تحریر پر پچھتح ریکروں ..... بھلا جوتحریر مر عَيْبُ و شَيْنُ سے دور ہواور حُبُّ وَزِيْن سے آراستہ ہواُس پر كيارَينُ باقى ره جائيگا ؟اور إس تحريروترجمه مين تو قاري كے لئے سعادت دارين ہے،فقير قادري اسکو پڑھتاہی چلا گیا ،اور اِس وقت یہ چند سطور قلم پر آئٹیں تو قرطاس پر لکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف قادری نبیت رکھنے والے جس عظیم نینخ (علامہ محمد عبدالحكيم شرف قادري عن كشرف يافتة نورنظراور لخت جكر بين أن كي خدمات بهي عالم میں بھاری ہیں ،تو کیوں نہمتاز احدسدیدی ازھری کے قلم میں رعنائی اور گویائی ہو؟! دعاہے کہ ربّ کریم جل وعلا اپنے حبیب پاک صاحب لولاک ملّ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰمِ صدتے إس ترجمه كوقبول عام عطافر مائے اور ڈاكٹر سديدي صاحب كوبار گاه غوشيت ، آب سے خصوصی تو جہات اور فیوض و بر کات نصیب ہول ۔

017

العبدالقادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید خویدم الحدیث الشریف ودارالافتاء احسن البرکاټ،حیدرآباد

### تقريظ

### أستاذ العلماء ،فخر رضويت ،علامه مفتى احد ميان بركاتي مدظله العالى

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِوَلِيَّهِ الْأَعُلَىٰ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى حَبِيبِهِ الْأَوُلَىٰ وَالْأَعُلَىٰ - بَيبِيهِ الْأَوُلَىٰ وَالْأَعُلَىٰ -

غوتِ صمرانی ، شہازِ لا مکانی ، سیدنا الشیخ السیرعبدالقادر جیلانی رضی الله عنه و ارضاه عنا کی خوبصورت تصنیف: مَوُلِدُ النَّبِیّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمُ کَ عنوان پر دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ ایک ایک کلے میں معانی و مفاہیم کا سمندرموجزن ہے ۔ سب برادرِ مکرم علامہ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی قادری برکاتی سلمہ الباری نے اِس کاعربی سے اردو میں ترجمہ کیا عربی فصاحت پر تو بیفقیرقادری بول ہی نہیں سکتا ترجمہ دیکھ کربھی جیران و دنگ رہ گیا۔

مترجم ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہایت منتخب کلمات میں کتاب کی شانِ
عربیت کو بیان کیا ہے مگر میں یہ بھی کہتا ہوں : فاضل مترجم نے ترجمہ کاحق ادا کیا
اور فصوص وفرائد جڑ دیئے، ایسے ہیرے تانے بانے میں استعال کیے کہ جن کو دیکھ کر
روح کو تازگی وسکون ملے ، بے شک سر کارغوشیت مآب سے ملنے والا یہ گلدستہ نعت
بنظیر، منفر داور بے مثل ہے۔ مولد النبی کے ساتھ معراج النبی کا تذکرہ غالبًا اِس
لئے شامل فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ سب سے بڑے نبی منگر ہی کے عطافر نبوت معراج کا سفر ہی قرار پایا۔
فرمایا گیا اور یوں عطر نبوت معراج کا سفر ہی قرار پایا۔

حضرت غوث اعظم قدل سرہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام پڑ ہے تھے، ظہر سے پہلے آپ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو کی تدریس فرماتے تھے، خبکہ ظہر کے بعد قراءات کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ (۱) تقریر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ امام الواعظین تھے جس وقت آپ میں میں میں ہے۔ س

تقریر کے کاظ سے دیکھا جائے تو ا پامام انوا سین سے بن وقت اپ کا طاب فرماتے تو مجمع کی عجیب کیفیت ہوتی ''آپ کی تقریر کے دوران نہ تو کسی کو تھوک آتا تھا نہ ہی کوئی کھنکارتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی سے کلام کرتا تھا کسی فرد کو مجمع میں کھڑ ہے ہونے کی جرأت بھی نہ ہوتی تھی آپ کی تقریر دل پذیر سے لوگوں کی وجدانی کیفیت ہو جاتی تھی۔(۲)

حضرت شیخ عمر الکیمانی عین فرماتے ہیں: مجالسِ شریفه میں کوئی مجلس الی نہیں ہوتی تھی جس میں یہود و نصار کی اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا ڈاکو، قزاق، قاتل، مفیداور بداعتقاد لوگ آپ کے دستِ حق پرست پر توبہ نہ کرتے ہوں۔ (۳) حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی، شیخ المحد ثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور علامہ محمد بن یجی علیہم الرحمة فرماتے ہیں: کان یتکلم فی ٹلانة عشر علماً۔ حضرت غوث الحظم قدس سرہ تیرہ علوم میں تقریر فرماتے تھے۔ (۴)

اِن روایات سے جہاں آپ کے تجرِ علمی کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تدریس کی طرح آپ کی زبانِ

### تقريظ

### پیرطریقت حضرت علامه ابوالمکرّم دُاکٹرسیّد محمد اشرف جیلانی اشرفی مدخله العالی

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ كَانَ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلَى آلهِ وَأَصُحَابِهِ أَجُمَعِينُ ـ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيمِ ـ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ـ

اللہ تبارک وتعالیٰ کا ہمیشہ ہی امتِ محربے پربیکرم رہا ہے کہ اُس نے اِس ونیا میں معصیت کے برصتے ہوئے رجمان کورو کنے کے لئے مختلف ادوار میں ایک رکائی روزگار ہستیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنے قول وعمل گفتار وکردار اورعلم وروحانیت کے ذریعے بلیغ دین کا فریضہ کماحقہ ادا کیا اور شرارِ لوہی کے مقابل جراغ مصطفوی کی لوکو برصایا ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک قطب ربانی، غوثِ صمدانی حضرت کی لوکو برصایا ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک قطب ربانی، غوثِ صمدانی حضرت سیّد تا اشیخ عبدالقادر البیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ النور انی کی ذاتِ والا صفات ہے سیّد تا اشیخ عبدالقادر البیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ النور انی کی ذاتِ والا صفات ہے تجریب تقریر اور تدریس جب ہم آپ کی حیاتِ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیتہ چاتا کیا ، تدریس کے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لئے اِن تیوں ذریعوں کو استعمال کیا ، تدریس کے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لئے اِن تیوں ذریعوں کو استعمال کیا ، تدریس کے خود پر صاتے تھے جہاں تشکانِ علم دور در از سے اپنی علمی بیاس بجھانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلیے فرماتے ہیں خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلیے فرماتے ہیں خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلیے فرماتے ہیں خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلیے فرماتے ہیں خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلیے فرماتے ہیں خدمت میں حاضر ہوتے ، حضرت علامہ شیخ عبدالو ہاب شعمرانی میسلی

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ١/٢٧ مطبوعه مصر، قلائد البحواهر،ص: ٣٨

 <sup>(</sup>۲) قلائد الجواهر، ص: ٣٨،٧٤، بهجة الاسرار، ص: ٩٤

<sup>(</sup>٣) بهجة الأسرار، ص : ٦٦، قلائد الجواهر، ص: ١٨، الحبار الاعيار فارسى، ص: ١٩

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١٢٧/١، قلائد الجواهر، ص: ٢٨

مصنف، مؤلف اور مترجم تھے۔ آپ شخ الحدیث بھی تھے آپ کے تلامذہ کی کثیر تعدادموجود ہے، ڈاکٹر ممتاز احدسدیدی زیدمجدہ نے اپنے والد کرامی کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھا، اس سے قبل آپ حضور غوثِ پاک قدس سرہ کی پاکیزہ اور بے مثال شخصیت پر کئے جانیوالے اعتراضات کے جوابات پر مشمل اك ابم كتاب: السَّيفُ الرَّبَّاني فِي عُنُقِ المُعْتَرِضِ عَلَى الغَوُثِ الْجِيلانِي- كا ترجمه کر چکے ہیں اور اب غوثِ پاک قدس سرہ کے پیش نظر رسالے کا ترجمہ بہترین انداز میں کیا ہے، ہم مجھتے ہیں کہ بیصورغوث پاک قدس سرہ کے کرم کا ایک تسلسل ہے جوڈاکٹر متاز احمدیدی پر ہورہاہے ای لئے انہیں اِس رسالے کے ترجمہ کی سعادت حاصل ہوئی۔مترجم کی سب سے بڑی خصوصیت سے ہوتی ہے کہ کسی بھی عبارت كاترجمه إى انداز سے كر بے جس طرح مصنف نے أسے تحرير كيا ہے يعنى أس عبارت کے معانی و مفاہیم کو بعینہ اُسی انداز میں بیان کر دے اور بیخو بی ڈاکٹر سدیدی صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہے، فقیر نے جب ترجمہ کے ساتھ کمحق اصل عربی نسخه اور پھراُس کا ترجمہ دیکھا تو اِن دونوں میں کافی مماثلت پائی۔

غوثِ پاک قدس سرہ کی تحریر ہے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی عام انسان کی نہیں ہے بلکہ کسی مر دِ قال وحال کی تحریر ہے، اِس میں علم بھی ہے اور روحانیت بھی، عشق بھی ہے اور محبت بھی، عربی کی فصاحت و بلاغت بھی اور ایمان کی حلاوت بھی حضور علیہ این ایک تلسل کے ساتھ حضور علیہ این ایک تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ایسامحسوس ہوتا ہے کہ علم وردحانیت اور معرفت کا ایک دریا بہدر ہا

مبارک سے نکلتا تھا وہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اتر جاتا تھا اور سننے والا أی وقت گناہوں سے تائب ہوکر صراط متنقیم پرگامزن ہوجاتا تھا، آپ نے ایک موقع پر فرمایا: جب میں کلام کرتا ہوں تو اُس وقت اللہ کے فضل وکرم سے اللہ کے کلام کی ساری قوتیں میرے کلام کے ساتھ ہوتی ہیں اِسی لئے میری بات لوگوں کے دلوں پراٹر کرتی ہے۔

تبلیغ دین کا تیسرا ذرایعه تحریه به آپ نے اپی تحریر کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت پہنچائی مختلف علوم پر کتب و رسائل تحریر فرمائے جو آپ کی علمیت و روحانیت کا منه بولتا ثبوت ہیں، اب تک آپ کی جو کتب دستیاب ہیں اُن میں غذیة الطالبین، فتوح الغیب، الفتح الربانی، یواقیت الحکم، جلاء الخاطر فی الباطن والظاہر، ویوان غوثِ اعظم اور تفییر جیلانی شامل ہیں اور اب اِن میں ایک رسالے کا اضافہ ہوا ہے جو آپ نے میلا دے عنوان سے تحریر فرمایا۔

زیر نظر رسالہ مَوُلِدُ النّبِی صلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمُ عَربی میں ہے میرے رفیق محترم فاضلِ جلیل عالم نبیل حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی ازھری زَادَهُ اللّهُ عِلمًا وشَرفًا وقَدرًا نے اِس کا ترجمہ نہایت سلیس اُردو زبان میں کیا ہے، موصوف جید عالم دین ہیں اورع بی زبان پر ماہرانہ دسترس رکھتے ہیں، آپ نے بڑی عقیدت ومحبت سے بیر جمہ کیا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یقینًا ہے جانہ ہوگا کہ آپ نے والدگرامی استاذ العلماء کہ آپ نے والدگرامی استاذ العلماء شرف قادری عُیالیّہ بھی بہت سی کتب نے شرف ملّت حضرت علامہ عبدائیکیم شرف قادری عُیالیہ بھی بہت سی کتب نے شرف ملّت حضرت علامہ عبدائیکیم شرف قادری عُیالیہ بھی بہت سی کتب نے

آخر میں بارگاہ ربّ العزت میں دست بددعا ہوں کہ مولی تعالی جانشینِ شرفِ ملّت محترم جناب ڈاکٹر ممتاز احمد مدیدی سدّد اللّه خطاه کوصحت و تندری اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے اور اُن کی علمی کاوش کوعوام و خواص اور خصوصاً بارگاوغوهیت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمِیُنُ بِحَاهِ سَیدِ الْمُرُسَلِینَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسُلِیُمُ۔

State of section was been a secured

har Eleluki Likeja pengerahanny

خاكيائے مخدوم سمنانی فقير ابوالمكرّم ڈاكٹرسيّد محداشرف جيلانی سجاده نشین درگاہِ عاليہ اشرف آباد، فردوس كالونی، كراچی كامحرم الحرام ۱۳۳۳ هے بمطابق ۲ دسمبر ۲۰۱۲ء بروز اتوار

ہے، غوث یاک اپنے مقدس ہاتھوں سے عشق ومجب رسول سالٹی آیا کے جام بھر بھر کر پلارے ہیں، اِس سے بی جی پہ چاتا ہے کہ آپ کی قرآن پر کتنی گری نظر تھی کہ قرآن کے بحر ذخارے موتی چن کر اس رسالے کوالیامزین کیا کہ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی میرے غوث کے مبارک قلم سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی اس رسالے: مَوُلِدُ النَّبِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمُ لَى صورت مِن چمك رہے میں اور اہلِ طریقت واہلِ محبت کے قلوب واذبان کو جگمگارہے ہیں اور اِن شاء الله تعالیٰ جب بھی کوئی اِس رسالے کو پڑھے گا وہ اپنے قلب میں ایمان کی حلاوت اور عشق رسول مضيية كى روشى محسوس كرے كا۔ مبارك باد كے مستحق بين ڈاكٹر ممتاز احمد سدیدی زَادَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَعِرُفَانًا جِنهوں نے حضورغوث یاک قدس سرہ کے اِس رسالے کے ترجے کی سعادت حاصل کی اورعوام الناس کو اِس سے استفادہ کا مواقع فراہم کیا، فقیریہ مجھتا ہے کہ بدا اکثر صاحب پر حضور غوث پاک قدس سرہ کا کرم ے كەأنىيى إى كام كے لئے نتخب فرمايا كيا - ذَالكَ فضُلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَّشَاءُ ـ سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم کنگ سعود یو نیورشی کی آن لائن ڈیجیٹل لائبریری سے اِس مخطوطے کا ملنا اور پھرتر جمہ ہونا یقیناً بیغوث پاک قدیں سرہ کی کرامت ہے یہاں اگر علامہ محمد عمر حیات قادری زید مجدہ کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے مخطوطات میں سے اس مخطوطے کو دریافت کرنے اور طبع کرانے کا سہرا اُنہی کے سر ہے مولی تعالی اُن کے علم وعمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔

<del>ૻ૽ૢૼૼૼૼૼૹ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del>

غوث اعظم جیلانی جیلیہ کی ذات ستورہ صفات سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، جب بھی اُن کے سامنے حضرت غوثِ اعظم عن کا ذکرِ جمیل ہوتا تو آپ پر عقیدت ومحت کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ، یوں محسوں ہوتا جیسے قلب ونظر پر انوار وتجلیات کا ظہور ہورہا ہے۔حضرت غون فِ اعظم میشاتید کی ذات ِ پاک کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کا اظہار اِس بات سے ہوتا ہے کہ بقولِ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی صاحب: "حضرت شرف ملّت نے وصال سے پچھ عرصة قبل ایک چوکور ڈبید کھول کر دکھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ سنر رنگت والے کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اِس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا: بید حضرت غوثِ اعظم میسید کے مزارِ مبارک کی جا در کا مکڑا ہے اسے میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔" اِس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت شرف ملّت سے اور کھرے محبِّغوث وعظم تھے۔ آپ کے قابلِ فخر فرزنداور جانشین ڈاکٹر متاز احد سدیدی الاز ہری صاحب خوش قسمت ہیں کہ اُنہیں اپنے عظیم المرتبت والدِمحرم سے حضرت غوثِ اعظم كى ذاتِ بابركات سے والهانه محبت اور عقيدت ورثے میں ملی ۔ اور ڈاکٹر سدیدی صاحب اِس میراث ِ محبت کے امین ہیں، میں اُنہیں مبارک باد پیش کرنا ہوں کہ وہ آپ اپنے والدِ گرامی کے عظیم مشن کو آگے برهارم میں، آپ اپنے والدِ محترم کی طرح پیکرِ اخلاق اور مجسمهٔ مهرومودت ہیں، ميلاد پاک كے حوالے سے زيرِ نظر رساله حضرت غوثِ اعظم كے دستِ اقدى سے تحرير ہوا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد سديدي صاحب نے إس رساله كاسليس، شستہ اوررواں اُردوتر جمه كرنے كى سعادت حاصل كى ہے، وہ اس سے بل حضرت سيدنا

# كلمات يخسين

فاضلِ جليل عالم نبيل حضرت صاحبز أده سيّد محمه ضياءمحي الدين گيلاني مدخله العالي

رحمتِ دو عالم نورِ مجسم عَلَّا اللَّهِ عَمِيلا دِمبارک کے حوالے سے مختلف اہلِ قلم نے اپنے اپنے دوق، علم، کیفیات اور احوال کے مطابق نظم یا نثر کی صورت میں جذباتِ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اِن میلا د ناموں کو ایک خاص ذوق وشوق کے ساتھ محافلِ میلا د میں پڑھا جاتا ہے اور چشم بھیرت رکھنے والوں نے میلا د کی اِن مجالس میں رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے ظہور کا مشاہدہ بھی کیا ہے، قطبِ رَبَّانی غوثِ صحدانی سیّدناغوثِ اعظم جیلانی مُحِدالته کے دستِ مبارک سے سینی قرطاس پر رقم ہونے والا پیشِ نظر رسالہ: مَوُلِدُ النَّبِیِ صَلَّی اللّٰه عَلَیٰهِ وَ سلَّمُ۔ عربی زبان میں تحریر شدہ میلا د ناموں میں ایک خوبصورت اضافہ ہے، اِس کا ایک ایک کلمہ وجدانی کیفیات سے سرشار بھی ہے اور قارئین کوبھی وجد کی حلاوت سے آشنا کرنے والا ہے۔

شخ القرآن الحدیث ، محنِ المسنّت، شرف ملّت حضرت علامه مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری میسنه کا اسم گرامی محتاج تعارف نهیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے ویران اور تاریک دلوں میں عشقِ سرور کا نئات مائی الله الله میاخ روشن کے۔مسلکِ المسنّت کے فروغ میں ہمیشہ اپنا بے مثال کردار ادا کیا۔ حضرت شرف ملّت میں الله کانی، قندیلِ نورانی، پیر پیراں، حضرت سیّدنا حضرت شرف ملّت میں الله کانی، قندیلِ نورانی، پیر پیراں، حضرت سیّدنا

غوفِ اعظم کی ذات گرامی پر بعض بے بنیاد اعتراضات کے جوابات پر مشمل محد ث تیوس، علامہ محمد بن مصطفیٰ بن عزوز مکی بیشانی کی عربی تصنیف: السّیف الرّبّانی فی عُنُقِ المُعُتَرِضِ عَلَی العَوُثِ الْجِیُلانِی کے اُردور جمہ کی بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اِس کاوش پر اہلِ علم ومحبت نے آپ کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بیان پر حضرت غوثِ اعظم کی خصوصی نگاہ کرم ہے اور ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی صاحب اپنے والد گرامی کی طرح بلاشبہ منظورِ بارگاہ غوثِ اعظم ہیں، میری بیدعا ہے کہ خالقِ ارض وساء حضرت غوثِ اعظم میں میری بید دعا ہے کہ خالقِ ارض وساء حضرت غوثِ اعظم ہیں، میری مید دعا ہے کہ خالقِ ارض وساء حضرت غوثِ اعظم ہیں، میری مید دعا ہے کہ خالقِ ارض وساء حضرت غوثِ اعظم ہیں، میری مید کی اِس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فر ماتے کہ وسیلہ جلیلہ سے ڈاکٹر صاحب کی اِس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فر ماتے ہوئے اُن کے علمی اور تحقیقی سفر کو مزید برکتوں سے مالا مال فر ماتے ، آمین۔

گدائے میراں صاحبزادہ سیّدمحمد ضیاء محی الدین گیلانی دربارِ عالیہ غوثیہ قادر بیہ مصطفائیہ، ہڑپہ شریف



الاسلاك في كالسلول الموري من دى من دى شف وفضله استها طام آذان بطهل والفاسم صاب العلامة ولخاع بانواع الكارع والماع المتزارة فالم الكرامات تنوالي والخوارق تنوارد والسنة الظاءر تظارح احاديث شرفتر وتتناف المان أن اوان ظهوره واشرق لوجور بالمرزاهر بنوره واضايت الهيا وترخ فت سائل الله و ته الاسني وتوديان الصف الاعلى باسكان السبط الاربي اقتسوان الو ضياء المبعوث سرام اسنها واشربوا من رحيق عثوم كاسم برشراباطهول فالج في خفارة المام الابيالا عنا واشاح ملا بلد الد صفوف لاستقبال وارواح رؤساء الإنباء مصنوراد فتاس نوار عاله واسترت المشمالسائيرلظهورالشمر الاصير واضنفت للوث ماة عطلوع بعرب وانطفت النهب بنبر شال لة وانهم الانوارم شعاع بورهم وجليت عوس على على المرسد المود ووله الله 12 1. 0x W/ - 1 W 3/2 ور ور الله الله المرح و الله الم

بامن اظهر كرياة بجبع في أستار عرشد مرة على سفات المؤجود انوار رقوم فرد ابنت بباه نقش والرمعان احظامه والراد السراسي فولا فررد وبليف العالم المائ الدبرى والشكر المتواني السرمدي سرعسي اعمقن عليه سُغُبُ الآلاءِ واع قَدَ عَيْنَا بِجَالِ لَوَ والنعلة فهما بالخ فالعجز وصفراللان وكيفاحظه فالتقسير لرنع أوب قاءيم وأي للعامل انسلغ كند حمداهمود وفسلامالنع قباع يختفاق وآجرى مفيّ لطفه في معدم امو إن من حيث لاس ي س قبل احتن الميناق المنهداه المرالدان وعلى لاشرب ال شهادة موصه ومنالخيب شهادة خاليتد من الناكمي العيب عاكبتع القل على وسيم ويب وامتهدان سيد ومولانا حيرًا عنيك الذي فيت بسطاوسم كنزا على وتالي النيميخ يسمن سنت مزيد المضايد والصول وبيتان الني أمَّرُونَ بقوالا مزاسم منك المايدُ والعوب هو المحار سُلامه مراسلق لا شبكة والمصطفى للرسال صلاحاد الوجور والإساء رسون بري اليجي وجاسل سترلاز في محافظ والع

مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني قلس الله سره (آمين)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَيْا مِنْ أَظْهَرَ كِبرِيّاء مُجدِهِ فِي أَسْتَارٍ عَرْشِهِ، وَرَقَمَ على صَفحَاتِ الوجُودِ اللهِ مِنْ أَطْهَرَ كِبرَيْهِ مُوانِدِي أَحكامِهِ وإرادَتِهِ بِأَيدِي قُوةِ قدرَتِهِ وَيَعْلَيْهِ فَى اللّهِ السَّمَدِي مِنْ عَبد وَيَعْلَيْهِ فَي اللّهِ السَّمَدِي مِنْ عَبد وَيَعْلَيْهِ فَي اللّهِ السَّمِدِي مِنْ عَبد المُعَلّقَةَ عَلَيْهِ اللّهِ وَوَالنَّعْمَاءِ، فَمَهمَا بَالْغَ الْعَبَرُ وَمُعْفُهُ اللّلازِمُ، وَكُنْت اجْتَهَدَ فَالتَّهْصِيرُ لَهُ نَعْتُ بِهِ قَائِمٌ، وأَن للحَامِدِ السَّعْرَ وَمُعْفُهُ اللّلازِمُ، وكُنْت اجْتَهَدَ فَالتَّهْصِيرُ لَهُ نَعْتُ بِهِ قَائِمٌ، وأَن للحَامِدِ وَلَقَدْ بَدَاهُ بِالنِعْمِ قَبْلَ الاستحقاقِ، وَأَجْرَى خَفِي النَّعْمُ وَلَمْ الاستحقاقِ، وَأَجْرَى خَفِي النَّهُ مِنْ جَمِيعِ أَمُورِهِ مَنْ حَيْدُ لا يَدْدِي مِنْ قَبْلِ أَخذِ المِيثَاقُ، أَشْهَدُ أَن لَا اللهِ اللّهُ ا

الله طلسم: اطرق وعس والساحر ونحوه كتب طلسما والشيء عمل له طلسما ومن كلام السور المسونة من مطلسم وحجاب مطلسم وذات مطلسم غامض، والطلسم: في علم السحر المسور في المسائلة في المسائلة في المسائلة في المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة المسائلة المسائلة المسائلة والمسائلة والمسائلة المسائلة المس

يَنَابِيعُ آلِ ٱلبَيْتِ السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ السَّالِيةِ السَالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيّالِيّالِيةِ السَّالِيةِ السَّالِيةِ السَّال

سيتساه كتب السَّيِّدُ الشَّرِهُفِ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرُ الْحَيْلَانِي

مَوْلِدُ الشَّيْخِ عَبْدالقَادِرُ الْجَيْلَانِ مُدَنَسَوَءُ ، ويَكُلِنُهُ ١٦ مولد لاشْهَرِلشَاعِ وَالمُكُمَّاءِ ( ٧٠٠ - ١٦٥ م ) ( ١٠٧٧ - ١٦٦١ م )

بحث ونخفيق ولتَّيَدُّكُ مُؤِنِّتُ الْاِلْمُثَنِّ كُوْمُونِ مِنْ لَائِ الْطِسَيْنَ والمسيني والمنس ماني والموزي

مركزجي لأني لبوث العالمية

تو حید ورسالت کی گواہی

اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی سچامعبور نہیں، تو مکتا ہے اور لاشریک ہے، میں (تیری وحدانیت کے حوالے کے )غیب پرایمان رکھنے

يب سيح عبد القادر الجيلاني

إلى هنا انتهى مولد سيدي عبد القادر الجيلاني

(1) بعناه في دلائل النبوة للبيهغي: (لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ﷺ ارتَجَس إيوان م مرتخبري، وسقطت منه أربع عشرة شرفة). انظر: دلائل النبوة [١٢٦/١]. المرافق عند الأثر لابن سيّد النّاس [١/ ٤٥]، سبيل الهدى والرشاد [١/ ٤٠٢]، الشفا المقاضي عياض [١/ ٢٢٩] وسمط النجوم العوالي، للعصامي [١/ ١٢٤].

مما لک کے حکام نے دل کی گہرائیوں سے آپ کی تعظیم وتو قیر بجالاتے ہوئے آپ
کی اطاعت اختیار کی ، بلاغت کے پرندوں نے آپ کی جلوہ گاہ کاطواف کیا، علوم
نے آپ کی لائی ہوئی ہدایت سے تقویت پائی، آپ نے اپنے غلبہ کی تلوار سے
ہرائی مخص کا سرقلم فرمادیا جس نے آپ کی مخالفت کی اور جس نے آپ سے وشمنی
رکھی، دنیا میں آپ کی ہدایت اور آپ کی ملت کے انوار سے انسیت پیدا کرنے
والے ہی آخرت میں قرب کے مقام پرفائز ہوں گے۔

# جان ہیں وہ جہان کی ، جان ہے تو جہان ہے

(١) ورج آيت مباركه كي طرف اشاره ب:

والے مؤمن کی طرح گواہی دیتا ہوں،ایسی گواہی جوشک وشبہ سے خالی اور یقین کی بنیادوں پر استوار ہے اورول سے ہروہم اورشک کودورکرنے والی ہے، (اس گواہی کے ساتھ ہی) میں میر بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقاومولاحضرت محمر مُلْقَیْدِ ہم تیرے وہ معظم وکرم بندے ہیں جن کے ذریعے تونے کا ئنات کے خزانوں کے بند دروازے کھول دیئے ۔اور تیرے ایسے رسول (ملالیدم) ہیں کہ تونے اُن کے طفیل جے جاہا اُس پرمزید فضل وکرم فرمایا اور اُسے اپنی حفاظت عطافرمائی ،وہ تیرے ایسے نی (منافید م) ہیں کہ تونے اُن کو عطا کی گئی قوتوں کے ساتھ ہراس مخف کی حفاظت اور مدوفر مائی جس نے تجھ سے دھگیر بول کاسوال کیا، تمام مخلوقات سے قبل آپ ہی کی عزت افزائی کی گئی اورآپ ہی کوکا ئنات کی تخلیق بلکہ تخلیق عمل ہے بھی يہلے رسالت كے لئے چنا گيا،آپ وى سے رہنمائى يانے والے، ازلى راز ك حامل اورغیبی امور کے امین ہیں۔اورآپ (قیامت کے دن) خد کا پرچم تھامنے والے عظمت کا جھنڈا گاڑنے والے، احکام قضا وقدر کی گواہی دینے والے ہیں، دنیا میں تعینات کے اولین انوار کا سب سے پہلے مشاہدہ کرنے والے ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکم اوراین رسالت کا ظہار فرمانے والے ہیں۔آپ عدل كاترازو، فضل وكرم كى زبان ، جود وسخاكو (قلوب واذبان ) ميس راسخ كرنے والے، حکمتوں کامنیع، نعمتوں کامركز، شریعت کے حاكم اوراحکام شریعت كونافذ كرنے والے ہيں، كائنات كے حقيقى بادشاہ كى طرف سے امر كے مالك ہیں، کامیابی کے متلاقی پرندے کو پر بخشے والے ہیں، آپ نے اپی عزت کی سلطنت اوراینی سلطنت کی عزت میں منفر داور نرالی شان حاصل کی تو دیگر ( دنیوی ) ممالک کے بادشاہ آپ کے جلال کی ہیبت کے سامنے جھک گئے، (دنیوی)

کاراز ہیں، فعلِ خُلق کے حروف کامعنی ہیں، نئی چیزوں کی تخلیق کے کا تب کا قلم ہیں، چشم جہان کی بھی ہیں، نبوت کے ہار کاسب سے قیمتی موتی ہیں، تاج رسالت کا تابندہ ہیراہیں، گروہ انبیاء کے قائد ہیں، رسولوں کے لشکر کا ہراول دستہ ہیں، مقربین کے امام ہیں، آپ حسب ونسب کے اعتبار سے اولی ہیں کیونکہ آپ اہلِ زمین کے سب سے عظیم روحانی باپ ہیں، نیز موجودات کی ایجاد میں قابلِ فخر اصل ہیں، آپ کا نور حضرت آ دم علیہ السلام میں منتقل ہوا اور اُن سے اِس دنیا میں بہترین فزریت کی طرف بڑھا، یہ نور آپ کے دادا حضرت عبدالحطلب (اور پھر آپ کے دادا حضرت عبدالحطلب (اور پھر آپ کے والدین کرمین) تک طیب پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتارہا، آپ والدین کرمین) تک طیب پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتارہا، آپ

(ملا المركة سے بينب برطرح كى كافت اور قباحت سے پاك رہا،

آپ کانب دنیااورآخرت والول کی عزت وکرامت کاباعث ہے۔

#### اعلانِ نبوت

آپ کوڈھال اور تو د (حفاظتِ الّہیہ) کے ساتھ عظیم فرشتے (جریل علیہ السلام) کے ذریعے (لوگوں کی طرف) بھیجا گیا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف علی وجہ البھیرت بلایا۔ (۱۰) دنیا کے چھوٹے بڑے نے آپ کی اطاعت قبول

(١٠) درج ذیل آیب مبارکه کی طرف اشاره ب:

قُلُ هَــنِهِ سَبِيلِيُ اَدُعُو اِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُ وَسُبُحَانَ اللّهِ وَمَا آنَا مِنَ اللّهِ مَا آنَا مِنَ اللّهِ مَا آنَا مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَل

تم فرماؤند میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جومیرے قدموں پر چلیں ول کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو یا کی ہے اور میں شریک کرنے والانہیں۔

(نورانیت کے اعلی مقامات) کی طرف ترقی کا سفر طے کرتے گے ، فخر اور تکبر کے الاؤے مزید دور ہوتے گئے حَمَاٍ مَّسُنُون ۔ (۸) کے ہاتھ نے آپ کا دائمن تھام الاؤے مزید دور ہوتے گئے حَمَاٍ مَّسُنُون ۔ (۹) کی انگلیوں نے آپ کے عزت والے دائمن پر گرفت مضبوط کی ، نقد بر نے کہا: '' آہیں چھوڑ دوان کا بلند یوں کی طرف پر واز کرنا ہمار کا انتخاب کے پر سے ہے ، آپ کا '' ناز'' ہماری نشانیوں کے اضافے کے ساتھ ہے ، معزز وہی ہے جے ہم نے چن لیا ہواور کرم وہی ہے جے ہم نے عزت کے لئے منتخب کرلیا ہو۔

# نورانيت مصطفي سألفيذم

ہمارے آقاد مولاحضرت محمط اللہ کا خات اور آپ کا نور ملکوتی نشانیوں اور غیبی اشارات والاتھا، قبل ازیں آپ کرم کی خصوصیات سے آراستہ ہوئے ، جتی کہ یہ امر آپ کے عدم سے وجود کی طرف تشریف آوری کا سبب بنا مصطفیٰ کریم ملک اللہ کے مدم سے وجود کی طرف تشریف آوری کا سبب بنا مصطفیٰ کریم ملک اللہ کے مدم سے وجود کی طرف تشریف آور آپ کی عظمت کے طفیل علوی (ساوی) صدقے خیمہ جستون قائم ہوئے ، اور آپ کی عظمت کے طفیل علوی (ساوی) اور سِفلی (زمین) کا مُنات ایک لڑی میں پروئی گئی ۔ آپ کتاب حکومت کے کلمہ اور سِفلی (زمین) کا مُنات ایک لڑی میں پروئی گئی ۔ آپ کتاب حکومت کے کلمہ

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن صَلُصَالٍ مِّنُ حَمَاٍ مَّسُنُونِ \_ (سورة الحجر:٢٦) اور بِين الله المحرود ٢٦) اور بين المان مِن سياه بودار كاراتهي \_

(٩) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اثاره ب:

وَلَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِيُنٍ (سورة المؤمنون: ١٢) اور وَ المؤمنون: ١٢) اور وَ المؤمنون: ٢١)

<sup>(</sup>٨) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ب:

کی،آپ کے دعوت وہلیغ کی طرف متوجہ ہوتے ہی (آپ کی سچائی کی) نشانیاں ظاہر ہوئی، آپ کے اعلانِ نبوت کے ساتھ ہی چھے ہوئے مجزات ظاہر ہوئے، آپ نصحائے عرب کے زمانے میں مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی فصاحت کے بل بوتے پراُنہیں اُن کی زبانوں کی بلاغت بھلادی، آپ کے اشارے کی عظمت کے سامنے فصحائے عرب کے معارف کی عقلیں سجدہ ریز ہوگئیں، آپ فصحائے عرب کے انکاراوراُن کی ہٹ دھرمیوں کے بجوم میں زالی شان وشوکت سے ظاہر موئے، آپ نے تمام فصحاء کو قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِنْسُ وَالُحِنُّ... (۱۱) کے ذریعے قرآن کی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ آپ کے جوامع الکلم کے سامنے فراستوں کے سورج گہنا گئے، فصحائے عرب کے افکار کے جیکتے دکھتے چاند آپ کے حکمت بھرے کلمات کے سامنے ماند پڑ گئے۔

### سفرمعراج

الله ربُ العالمين كى طرف سے جريل امين آپ كى خدمت ميں حاضر موئ ، آپ كوبراق پرسوار كيا تاكه وه (الله كے حكم سے) آپ كواز كى جلال كے

(۱۱) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْحِنُّ عَلَى اَن يَاتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرُآنِ لَا يَاتُونَ بِعِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيُرا۔ (سورة بنى اسرائيل:٨٨)

تم فرماؤ: اگر آدی اور جن سب اِس بات پر متفق ہو جائیں کہ اِس قر آن کی مانند لے آئیں تو اِس کا مثل نا لاسکیس گے اگر چداُن میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔

جمال کا مشاہدہ کروائیں اورابدی عزت کانظارہ کروائیں چنانچہ آپ ساتوں آسانوں کو چیرتے چلے گئے، تب رات اپنے خیموں کو پھیلائے ہوئے اور اُنہیں آفاق میں سجائے ہوئے تھی،وہ وقت (آپ کے سفرِ معراج کی برکت سے) گلشن کی متحور کن خوشبو سے بھی زیادہ معطراور سپیدہ سے بھی زیادہ روثن اور تابناک ہوگیا۔ آپ کے لئے معراج کی رات اَسُری بِعَبُدِهِ۔ (۱۲) کے ہاتھوں بساطِ كائنات كولييك ديا كيا-' أنهيس عزت واحر ام سے لاؤتاكه ميں أنهيں اپنا قرب عطا کروں'' بیتم صادر ہوتے ہی فضاؤں کی وسعتیں سمٹ گئیں، آپ کے سامنے آسانی امور لِنُرِیَهٔ مِنُ آیَاتِنَا۔ (۱۳) کی خوبصورت بوشاکول کی صورت میں ظاہر کئے گئے ،آپ کے سامنے کونین کے سربستہ راز بے نقاب کئے گئے ،آپ کودارین کے اموراورجن وانس کے علوم پر مطلع کیا گیا، آپ کو بیسب کچھ لَقَدُ رَاى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرِى [ ١٦٠) كي مجلس ميس عطاكيا گيا، جب آپ افقِ اعلى (۱۲) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدهِ لَيُلاً مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرا \_ (سورة بني اسرائيل: ١)

پاکی ہے اُسے جو راتوں رات اپنے بندے کولے گیا مجدِ حرام (خانہ کعبہ) سے مسجدِ اقصا (بیت المقدس) تک جس کے گردا گردہم نے برکت رکھی کہ ہم اُسے اپنی عظیم نثانیاں دکھا کیں، بے شک وہ سنتاد کھا ہے۔

(۱۳) سابقہ آیت کی طرف ہی اشارہ ہے۔

(۱۴) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

لَقَدُ رَاَى مِنُ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبُرَى (سورة النحم : ۱۸) بِشک ایخ ربّ کی بهت بوی نشانیال دیکھیں۔ کی تبیع سے گونج اٹھے، وجد سے سرشارلوگوں کے انفاس سے پاکیزگ کے جہان جھوم اُٹھے، عرش اور کری آپ کی زیارت کی بدولت وجد میں تھے، آپ کی آمد کی خوش میں جنت کے باغات سے گئے تھے، ساوی دنیا میں آپ کی تشریف آوری سے دھوم کچ گئی تھی، اور عالم بالا اِس نعت کی وجہ سے اپنی خوش قسمتی پرناز کر رہا تھا، آسانوں کے دروازے چیک اُٹھے اور ساوات روشنی سے بھر گئے۔

نی مخاری چشم مبارک کے لئے سربستہ رازکھول دیے گئے تھے۔ اور صاحبِ انوارسُلُقِیْم کے لئے پردے ہٹادیے گئے تھے، روح الامین (خادم کی حثیبت ہے) آپ کے آگے تھے، وہ آپ کولیکر وَمَامِنَّالِلَّا لَهُ مَعَامٌ مَعَلُومٌ۔ (۱۲) حثیبت ہے اور پھر آپ سے یوں عرض گذار ہوئے: ''اے کونین کے حبیب! آپ اپنی منفردشان کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لئے تیار ہوجا ہے۔'' جریلِ امین نے آپ کونور کے ہالے میں چھوڑا اورخود پیچھے ہٹ تیار ہوجا ہے۔'' جریلِ امین نے آپ کونور کے ہالے میں چھوڑا اورخود پیچھے ہٹ گئے، ایرایاں اٹھاکرآگے دیکھنے والا اپنی حد کے پاس رک جاتا ہے، لیس انبیا حرمت والے حرم کی حدود میں خدمت سرانجام دینے کے ارادے سے ایستادہ تھے، جبکہ ملائکہ جلال کی بلندیوں میں تعظیم کے قدموں پرکھڑے تھے، اور عشاق کی ارواح اشواق کے مقامات پر اِس شوق میں جھوتی رہیں کہ آپ کی واپسی پر آپ کی زیارت سے شادکام ہوئیس، آپ کاسفرا کے ایک جگہمام ہوا جہاں لوح اعظم کے زیارت سے شادکام ہوئیس، آپ کاسفرا کے ایک جگہمام ہوا جہاں لوح اعظم کے

(١٦) ورج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَفَامٌ مَعُلُوم - (سورة الصافات: ١٦٤) اور فرشْت كتم بين: هم مين برايك كاايك مقام معلوم -- میں تھ (۱۵) تو رسولوں کے سردارآپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لئے آوری آئے، رسولوں کو تھم دیا گیا کہ وہ آسانوں کے دروازوں پرآپ کی تشریف آوری کا نظار کریں، فرشتوں کے سردارآپ کی سواری کے سامنے (سرمستی اور سرشاری کے ساتھ) خاد مانہ حیثیت سے اپنے سِدرَهُ المُنتَهٰی کی طرف دوڑتے تھے، اُن کے ساتھ) خاد مانہ حیثیت سے اپنے سِدرَهُ المُنتَهٰی کی طرف دوڑتے تھے، اُن کے سرداروں نے اللہ تعالی سے رحمتِ دوعالم مانی اللہ تعالی سے ہم کلای کے سرداروں نے اللہ تعالی سے رحمتِ دوعالم مانی اللہ تعالی اور آپ سے ہم کلای کا سوال کیا تھا۔اور التجاکی تھی کہ اُن کی مشاق آئھوں کو نی اکرم مانی اللہ تا تھا دکا ی کے ذریعے شنڈک اور اُن کے قلوب واذ ہان کو آپ سے ہم کلای کے ساتھ شادکا ی جشی جائے، پس اُن فرشتوں کے علوم کی انتہا اور عقول کا سِدُرَهُ المُنتَهٰی آ کیے بخشی جائے، پس اُن فرشتوں کے علوم کی انتہا اور عقول کا سِدُرَهُ المُنتَهٰی آ کیا۔

جونبی آپ کے مبارک چہرے سے پھوٹی نور کی کرنیں آسان کے دروازوں سے کرائیں تو سرا پانور فرشتوں کی آنکھیں اُن نور کی کرنوں کے جلال سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اوراُن کرنوں کے جمال سے ملاء اعلیٰ کے رہنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں، عالم بالا کے خیمہ نشینوں کی گردنیں چہرہ واضحی سے نکلتی نور ی کرنوں کی ہیبت سے جھتی چلی گئیں، نوری محلات کے رہنے والے بچھتے چلے گئے۔ اور روحانی کروہیوں کی آنکھیں آپ کی عظمت کا عروج دیکھ کرچرت سے پھیلتی چلی اور دوحانی کروہیوں کی آنکھیں آپ کی عظمت کا عروج دیکھ کرچرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اور مقرب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوگئے، حضائر القدی شہری کرنے والوں

(١٥) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ب:

وَهُوَ بِالْافْقِ الْآعُلي (سورة النحم:٧)

اوروہ آسان بریں کے سب سے بلند کنارہ پرتھا۔

عیاں کیا گیا، آپ نے سلام کاجواب دیناچاہاتو تقدیرنے آپ کے کلام سے پہلے آپ کا دہن مبارک کھولا اور اُس میں علم از لی کے سمندر میں سے ایک قطرہ ٹیکا دیا، اِس ایک قطرے کی بدولت آپ کواولین و آخرین کاعلم حاصل ہوگیا، تب آپ کے عظیم اخلاق اوروسیع جودوکرم کی زبان نے کہا:'' یہ بارگاہ سرایا کرم نعتوں کا مرکز اور رحمت كاسر چشمه ہے، نیز فضل وكرم كى جگه ہے، فَتُوَّتُ (سخاوت ومروت) كى بساط اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، خوبیوں کی راہ میں فقط بھائیوں کو اچھائی کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، وفا اور دلبری کی کتاب میں احباب کے ساتھ مواسات میں تر دد کرنا اچھانہیں سمجھا گیا۔' لہٰذا آپ نے (اپنی امت پر) اپنی فطری رحت کے ساتھ شفقت فرمائی، آپ نے اپنی نیکی کوسامنے رکھتے ہوئے اپنے احباب کی تعریف فرمائی ۔اورائنہیں اینے مرتبہ ومقام کی بزرگی میں سے کچھ حصد عطا فرمایا، آپ نے اپنے احباب کو وہاں یا در کھا جہاں ذاکر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، آپ ا پے مفردمرتبہ ومقام کے باوجودائیے احباب کورب سے مناجات کے وقت نہیں بھولے،آپ رب کریم کے سلام کے جواب میں یول گویا ہوئے:

السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين.

"سلامتی ہوہم پراوراللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔"

(الله تعالى كوآب كايمل بندآياتو)أس نے اپنے حبيب (ملَّيْكِم)

ہے فرمایا:

"اے سرداروں کے پیشوا! اےعزت والوں کے امام الخلوق میں جلالت آپ ہی کے لئے ہے، (پیدائش میں)سب سے

صفحات پروجی کے قلم کے چلنے کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ آپ ( منافید آپ ر مقامِ کونرا پاکرم کونا فَتَدَلَٰی۔ (۱۷) کی طرف اشواق کے پرول سے پرواز کی، آپ کونرا پاکرم میز بان نے قَابَ قَوُسَیْنِ (۱۸) کے گشن میں تھیرا یا، اور آپ کے لئے" قرب" یا میز بان نے قابَ قو سینِ (۱۸) کے گشن میں تھیرا یا، اور آپ کے لئے" قرب کریم میں خیال کا گئیں۔ (۱۹) آپ نے رب کریم جل جل جل طرف سے السَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ کی صدائے ولنواز ساعت فرمائی ، آپ ( منافی آپ نے رب کی طرف سے سلام کودل وجان سے قبول فرمایا، پھر آپ نے اپنے انقباض کو انجساط میں اور انسائی اندیشوں کو وجان سے قبول فرمایا، پھر آپ نے اپنے انقباض کو انجساط میں اور انسائی اندیشوں کو انسیت میں تبدیل کیا، نیز آپ نے فاؤ خی الی عَبُدِہ مَا اَوُ خی۔ (۲۰) کی عطاوی کو دامن میں سمیٹا پھر آپ پروَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً اُنُوری۔ (۲۱) کے نظاروں کو عطاوی کو دامن میں سمیٹا پھر آپ پروَلَقَدُ رَآهُ نَزُلَةً اُنُوری۔ (۲۲) کے نظاروں کو

(١٤) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

ثُمَّ دَنَا فَتَكَلِّي \_( سورة النجم : ٨)

پھروہ جلوہ بزدیک ہوا پھرخوب اُتر آیا۔

(١٨) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ب:

فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ أَوُ اَدُنِّي (سورة النجم: ٩)

تو أس جلوب اورأس محبوب مين دو ہاتھ كا فاصلدر ہا بلكہ إس سے بھى كم \_

(۱۹) سابقہ آیت کی طرف ہی اشارہ ہے۔

(٢٠) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ب:

فَأُوْخِي إِلَى عَبُدِهِ مَا أَوْخِي ـ سورة النحم: ١٠

اب وحی فرمائی اپنے بندے کوجو وحی فرمائی۔

(۲۱) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَلَقَدُ رَآهُ نُزُلَةً أُحُرى - سورة النحم : ١٣ اورانهول في تو وه جلوه دوباره و يكها-

وه کہتے تھے:

ربِّ اشُرَحُ لِیُ صَدُرِی۔ (۲۴)

"اے میرے ربِّ میرے سینے کو وسعت عطافر ما۔"
جبکہ آپ سے کہا جاتا ہے:

اَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكُ؟ (٢٥)
"كياهم نے آپ كاسينة آپ كے لئے كشادہ نہيں كيا؟"

وه کہتے تھے:

رَبَّ ارِنِیُ۔ (۲۲)

''اے میرے ربّ! مجھے اپنا جلوہ دکھا۔''

(۲۴) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

قَالَ رَبِّ اشُرَحُ لِي صَدُرِى - (سورة طه: ٢٥)

عرض کی: اے میرے رت میرے لئے میراسینہ کھول دے۔

(۲۵) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

ألَّمُ نَشُرَ - لَكَ صَدُرَك - (سورة الانشراح: ١)

كياجم نے تمہارے لئے سينه كشادہ نه كيا؟

(۲۷) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ب

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيُقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ آرِنِيُ ٱنظُرُ اِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِيُ وَلَكِنِ انظُرُ اِلَيْ الْحَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُفَ تَرَانِي ( سورة الاعراف :١٤٣)

الجبل مان استفر ممان فلنوت توبی و حرص اور اور آس سے آس کے رب نے کلام فرمایا - عرض کی: اے اور جب موی ہمارے وعدہ پر حاضر ہؤااور اُس سے اُس کے رب نے کلام فرمایا - عرض کی: اے میرے رب میرے رب میرے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں نے میان کی طرف دیکھ میا گرا پی جگہ پر کھی ہرار ہاتو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔

پہاڑ کی طرف دیکھ میا گرا پی جگہ پر کھی اربا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔

پہلے بھی اور (بعثت میں)سب سے بعد بھی آپ ہی ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر بندوں میں اعز ازات آپ ہی کو زیبا ہیں، مروت اور وفا کو آپ ہی پرناز ہے، فُتُوَّ تُ اور یا کیز گی آب ہی ریجی ہے، کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کاسینہ کشادہ نہیں کیا؟ (۲۲) کیاہم نے آپ سے آپ کاوہ بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی مبارک پشت کو بوجھل کررکھاتھا؟ کیاہم نے آپ کے لئے آپ کاذکر بلندنہ کیا؟ کیا ہم نے ازل میں آپ کوتمام انبیاء ومرسلین پرشرف عطانه فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کو سرخ وسیاہ کی طرف نہ بھیجا؟ کیا ہم نے آپ کواعلیٰ علیین میں عزت وکرامت کے لئے منتخب نہ کیا؟ کیا ہم نے عیسیٰ کو آب كى بشارت دين والانه بنايا؟ أنهول نے كها تھا: "ميں این بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہول جن کانام أحمد red\_"(rm)

(۲۲) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

اللهُ نَشُرَ حُ لَكَ صَدُرَك سورة الانشراح: ١ كياجم في تمهار لل سين كشاده ندكيا؟

(۲۳) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيُ إِسُرَائِيُلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُم مُّصَلِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُرَاةِ وَمُبَشِّراً برَسُول يَأْتَلَىٰ مِن بَعُلِي اسُمُهُ اَحْمَدُ ( سورة الصف:٦)

اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل میں تبہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا اور اُن رسول کی بشارت سُنا تا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ان کا نام احمد ہے۔

مَا أَوُ خی۔ (۳۰) کے کلمات آپ کے لئے ایک ایس بلبل کی مانند ہیں جو کانوں میں پندیدہ نغموں کے ذریعے رس گھولتی ہے ،إن کلمات کے ذریعے آپ کووہ منزل عطابوئي جس كى حضرت موسى عليه السلام في تمناكي هي، ميه مَازَاعَ البَصَرُ و مَا طَعْي ـ (۳۱) (دیدارِالهی) کی منزل ہے، آپ انبیاء کے دیوان میں (بعثت کے اعتبار سے) لکھاجانے والا آخری حرف ہیں، آپ تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا۔ (٣٢) كے منشور میں کھی جانے والی آخری سطر ہیں، آپ کا باطنی جمال افقِ اعلی۔ (۳۳) میں ظاہر تھا، (٣٠) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

فَاَوُخِي اِلِّي عَبُدِهِ مَا أَوُخِي. (سورة النحم:١٠)

اب وحی فر مائی اینے بندے کوجو وحی فر مائی۔ (٣١) درج ذيل آيتِ مباركه كي طرف اشاره ب:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي. (سورة النجم:١٧)

آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حدے بڑھی۔

(٣٢) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجَات

(سورة البقره: ٢٥٣)

بدرسول ہیں کہ ہم نے اِن میں ایک کوایک دوسرے پرافضل کیا، اِن میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جےسب پردرجوں بلند کیا۔

(٣٣) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْآعُلي\_ ( سورة النحم :٧) اوروہ آ ان بریں کے سب سے بلند کنارہ برتھا۔

اورآپ سے کہاجا تاہے: الَمُ تَرَالَى رَبِّكَ؟ (٢٤)

"كياآپ نے اپنے رب كى طرف نه ديكھا؟"

آپ دنیا میں اپنی امت پر گواہ ہیں اور آخرت میں وہی ہو گا جو آپ چاہیں گے، اگر آپ اپنی شریعت کے تمہیدی مرحلے سے فارغ ہوں تو '' دعاء میں محنت کریں۔' اور اپنی امت کے معاملے ''میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائيں۔"(١٨)

اے کا ئنات کے سردار! آپ کومعراج کی رات ایک نورانی سواری رفرف آسانول يرلائي، قَابَ قَوُسَيُن (٢٩) آپ كى مقدى وادى سے فَاوُ خى إلى عَبُدِهِ (۲۷) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

آلَمُ تَرَ اِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلِّ وَلَوُ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمُسَ عَلَيُهِ دَلِيُلا\_ ( سورة

اے محبوب! کیاتم نے اپنے ربّ کو نہ یکھا کہ کیسا پھیلایا سامیہ؟ اور اگر جاہتا تو اُسے تھمرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اُس پر دلیل کیا۔

(٢٨) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ع:

فَإِذَا فَرَغُتَ فَانصَبُ وَالِّي رَبُّكَ فَارُغَبُ \_ (سورة الانشراح:٨،٧)

تو جبتم نماز سے فارغ ہوتو دعامیں محنت کرو۔اوراپنے ربّ ہی کی طرف رغبت کرو۔

(۲۹) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

فَكَانَ قَابَ قَوُسَيُنِ أَوُ أَدُنِّي ِ (سورة النجم:٩)

تو أس جلوے اور أس محبوب ميں دو ہاتھ كا فاصلدر ہا بلكه إس سے بھى كم\_

لَقَدُرُای ۔ (۳۸) کی خلعتوں کی صورت میں اجا گرکئے گئے، آپ نے اِن حقائق کی طرف محویت سے نہیں بلکہ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ ۔ (۳۹) کے ادب سے آراستہ ہوکرد یکھا، آپ کو ارشاد ہوا: ''اے خاتم الرسل! آپ کا نئات کے جسم کی روح ہیں ، آپ گلشنِ حیات کا پھول ہیں، آپ ، ارین کا چشمہ وحیات ہیں، آپ ہی کے لئے وی کے سلطے منظم کئے گئے، آپ ہی کے مشامِ جان پر لطف وکرم کی قدیم ہواؤں کے جھو نکے چلے، آپ ہی کے لئے تقدیر نے وَلَسَوُفَ یُعُطِیُكَ رَبُّكَ فَتَرُضٰی ۔ کے جھو نکے چلے، آپ ہی کے لئے تقدیر نے وَلَسَوُفَ یُعُطِیُكَ رَبُّكَ فَتَرُضٰی ۔ مشامِ جان کی نعت کی خوشبو سے معطر ہوئیں، شریعت کا چراغ آپ کو عطا کئے گئے علوم کے نور سے روشن ہوا، آپ کے روشن شریعت کا چراغ آپ کو عطا کئے گئے علوم کے نور سے روشن ہوا، آپ کے روشن (۲۸) درج ذیل آپ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے:

لَقَدُ رَاى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراي ـ (سورة النحم:١٨)

بے شک اپنے ربّ کی بہت بوی نشانیاں دیکھیں۔

(٣٩) ورج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره ع:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيُنيُكَ اِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهِ أَزُوَاجاً مِّنْهُمُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيُهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

وَٱبُقَى۔ (سورة طه: ١٣١)

اوراے سننے والے! اپنی آئکھیں نہ پھیلااُس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہیں جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم اُنہیںاُس کے سبب فتنہ میں ڈالیس اور تیرے ربّ کا رزق سب

ہے اچھا اور دیریا ہے۔

(۴٠) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَلَسَوُفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى . (سورة الضحى : ٥)

اور بیشک قریب ہے کہتمہارا رہتمہیں اِ تنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

آپ کے جمال کی پوشاکوں میں سے ایک لَقَدُ رَای مِنُ آیَاتِ رَبِهِ الْکُبُری ۔ (۳۳) جیسی خلعتِ فاخرہ تھی، آپ کے طفیل کا تنات کی ما نگ کے لئے ایبا تاج بنایا گیا جو اپنی مثال خود آپ تھا (وہ سب کچھ دیگر انبیاء کے لئے نیاتھا) جو اُنھوں نے اُس عظمت والی رات میں دیکھا جس میں اللہ تعالی نے اپنے خاص بندے کو محبرِ حرام سے مسجدِ اقضی تک سیر کروائی، قبل ازیں کسی نبی نے قَابَ قَوُسَینُ۔ (۳۵) رقربِ الٰہی ) کے گلتن کے جھونکوں میں سے ایک جھونکا بھی نہ پایا اور نہ بی اُن میں سے کسی ایک کوبھی السَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُ۔ کہا گیا تھا ، جھی اَو اُدُنی۔ کی میں سے کسی ایک کوبھی السَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُ۔ کہا گیا تھا ، جھی اَو اُدُنی۔ کے میں سے کسی ایک کوبھی السَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُ۔ کہا گیا تھا ، جھی اَو اُدُنی۔ کے میں سے کسی ایک کوبھی السَّلامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُ۔ کہا گیا تھا ، جھی اَو اُدُنی۔ کے میں سے کسی ایک کوبھی السَّلامُ عَلَیْكَ اَیْهَا النَّبِیُ۔ کہا گیا تھا ، جھی اَو اُدُنی۔ کے میں درک گئے ، فقط دَنَا فَتَدَلَّیُ۔ (۳۲) کی شان والے (جمارے آقا و مولاطًا اللَّهِ عَلَیْکَ اُنَات کے سربستہ راز (جمارے آقا و مولاطًا اللَّهِ عَلَیْکَ اُن کے اُن کا کانات کے سربستہ راز

(۳۴) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ب:

لَقَدُ رَاى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراي ـ (سورة النحم:١٨)

بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(٣٥) درج ذيل آيتِ مباركه كي طرف اشاره ب:

فَكَانَ قَابَ قُوْسَيُنِ أَوُ أَدُنِّي. (سورة النجم: ٩)

توأس جلوے اورأس محبوب میں دو ہاتھ كا فاصلدر ہابلكہ إس سے بھى كم ـ

(۳۲) سابقہ آیت کی طرف ہی اشارہ ہے۔

(٣٤) درج ذيل آيت مباركه كي طرف اشاره :

نُّمَّ دَنَا فَتَكَلِّي\_ (سورة النجم: ٨)

پھروہ جلوہ نز دیک ہوا پھرخوب اُتر آیا۔

کے عضر کو بلاغت کا سرچشمہ بنادیا، جب آپ آسانی سیر کے سفر سے والیسی اختیار کریں تو میرے بندوں کوخبر دیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ (۱۲) اور میری مخلوق کو یہ خبر بھی پہنچادیں: '' میں قریب ہوں، لکارنے والے کی لیکار سنتا ہوں اور اُس کی دعا قبول کرتا ہوں۔'' (۲۲)

رتِ كريم كے إس فرمان كے بعدرسول كريم (عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالتَّسُلِيُم)

نے اپنی مبارک زبان سے يہ كلمات حمد و ثنا ارشاد فرمائے: "جيسے تونے خودا بنی ثناء ذكر فرمائی ہے ميں اُس طرح تيری حمدوثنا كا احاطہ نہيں كرسكتا۔" (٣٣) پھرآپ اِس حال ميں واپس ہوئے كہ ماكذَبَ الفُؤ ادُ مَارَای (٣٣) كا چا ندآپ كی دونوں حال ميں واپس ہوئے كہ ماكذَبَ الفُؤ ادُ مَارَای (٣٣) كا چا ندآپ كی دونوں (٣٣) درج ذبل آیپ مباركہ كی طرف اثارہ ہے:

نَبِّءُ عِبَادِي أَنَّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيُمِ (سورة الحجر: ٩٩) خَرِ دومير ، ٢٩٠) خَر دومير ، يندول كوكه مين بي جول بخشخ والامهربان -

(۴۲) درج ذیل آیتِ مبارکه کی طرف اشاره ہے:

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيُ عَنِّيُ فَاِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسُتَجِيبُواُ لِي وَلْيُؤُمِنُوا بِيُ لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُون ـ (سورة البقره:١٨٦)

اورا محبوب! جبتم سے میرے بندے مجھے پوچیس تو میں نزدیک ہوں، دعاء قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب اجب تم سے میرے بندے مجھے پوچیس تو میں نزدیک ہوں، دعاء قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب بحصے پکارے، تو اُنہیں چاہئے کہ میرا تھم ما نیں اور مجھ پرایمان لا کیں کہ کہیں راہ پا کیں۔
(۳۳) اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے جے امام سلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوهریرة اور اُنہوں نے ام المومنین سیدہ عائشة خالفیا ہے روایت کیا ہے: لا اُحصِی تَناءً ا عَلَیْكَ كَمَا اَنْنَیْتَ عَلَی نَفُسِكَ۔ رصحیح مسلم ۔ کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الرکوع والسحود۔)

(۲۳) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاي ( سورة النحم ١١٠)

ول نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا۔

کلمات کی تابانیوں سے حکمتوں کے آسان چیک اٹھے ،تمام انبیاء (معراج کی رات) آپ کی عظمت کانظارہ کرتے ہوئے آپ کے بیچھے کھڑے تھے، تقدیر کے منادی نے پکار کر کہا ''اے کا تنات کی سب سے بڑی سعادت (حاصل کرنے) والو! اور مخلوق پر جحت ( قائم کرنے ) والو! یه (محبوب آج) بلندیوں کی معراج پر ہے، یه روشنیول میں سورج ہیں، آپ نبوت کے تاج کا گوہرِ تابدار ہیں۔ " تب محبّ اور محبوب کے درمیان براہ راست مکالمات ہوئے،قرب کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز محبوب نے اپنے رب سے کہا: "تیری نعمت کے دائرے میں رہنے والاتیری عصمت کے حصار سے شاد کام ہے، تیرے عہد کی آغوش میں پرورش پانے والاتیرے کرم کی گود میں ہے، تیرے لطف وعنایت کی غذایانے والاتیری مسلسل نعمتوں کی برسات سے دنگ رہ گیا ہے، اُس کی زبان فرطِ تعجب سے گنگ ہے، اُس کی آئکھ تیری لگا تارنعتوں کے نظارے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہے، تواُس کی زبان سے گرہ کھول دے، اوراس کے بیان سے پردے ہٹا دے اوراس کے ول کی قوتوں کومزید حوصلہ عطافر مادے۔''

تب آپ کو آپ کے عزت وعظمت اور عظیم عطاوالے ربّ نے یوں جواب دیا: ''ہم نے آپ سے جلال کے پردے ہٹادیئے اور آپ پر کمال کی صفات واضح کردیں تا کہ آپ وہ کچھ دیکھ سکیں جو کبریائی کی جا در کے پیچھے ہے اور اُس امر کا نظارہ کریں جو عظمت سے بلندتر ہے، اِس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے قلب اطہر کو حکمت ودائش کا گھر بنا دیا اور آپ کی زبان کو فصاحت سے آراستہ کردیا، آپ

آپ کی عظمت کا تاج مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّٰهِ۔ (٣٨) ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ۔
(٣٩) آپ کی پوشاک کاحن وجمال ہے، آپ کوعزت وعظمت بخشنے والے ربّ
نے کا کنات کے سارے طبقات میں آپ کی تکریم کے لئے یہ اعلان فرمادیا:
اِنَّ اللّٰهَ وَمَلائکتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیه وَسَلِّمُوا تُسُلِیْمَا۔ (٥٠)

مَلُّوا عَلَیٰهِ وَسَلِّمُوا تُسُلِیْمَا۔ (٥٠)

والے (نبی) پر۔ اے ایمان والو! اُن پر درود اور خوب سلام جیجو۔''

رحمتِ دوعالم کےنسب اور آپ کی ذاتِ مبارک کی طہارت

آپ کانب شریف سارے انباب سے پاکیزہ ترہ،آپ بہترین

(٣٨)مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعاً سُجَّداً

يَّبَتَغُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانا ـ (سورة الفتح: ٢٩)

محر اللہ کے رسول ہیں اور اُن کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ، تو اُنہیں دیکھیے گارکوع کرتے ہدے میں گرتے اللہ کافضل ورضا چاہتے۔

(۲۹) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ہے:

مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي. (سورة النحم: ١٧)

آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حدے ہوہی۔

(٥٠) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّي يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيُماً ـ (سورة

لاحزاب: ٥٦)

بے شک اللہ اور اُس کے فرشتے درود سیمج بیں اُس غیب بتانے والے (نبی) پر۔اے ایمان والو! اُن پر دروداور خوب سلام سیمیجو۔

پشمانِ مبارک کے سامنے تھا، فَاوُ خی اِلی عَبُدِه مَا اَوُ خی۔ (۴۵) کی بثارت آپ
کے کانوں اور قلبِ اطہر میں رس گھول رہی تھی، آپ کی محبت سے سرشار فرشتوں
کے سردار آپ کے نقوشِ پاپراپی پیشانیاں رکھ رہے تھے، جبکہ جبریل امین آپ
کے سامنے (نیاز مندی سے) آپ کے ناز کے پردے اٹھائے ہوئے تھے، حضرت ایراہیم علیہ السلام آپ کی عظمت کے پر چم اٹھائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی مخبوبیت کے جھنڈے لگارہے تھے، حضرت موئی علیہ السلام آپ کورب آپ کی محبوبیت کے جھنڈے لگارہے تھے، حضرت موئی علیہ السلام آپ کورب العزت کی بارگاہ کی طرف (نمازوں میں کمی کے لئے) باربار لوٹا رہے تھے تاکہ (ربّ کریم کے مشاہدے سے شادکام ہونے والی آپ کی آئھوں کو) بار بار وربیس، حضرت عسیٰی علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ زمین والوں کے درمیان آسان پر دیکھیں، حضرت عسیٰی علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ زمین والوں کے درمیان آسان پر دیکھیں، حضرت عسیٰی علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ زمین والوں کے درمیان آسان کر رہا تھا:
"قاب قوسین" کے مرتبے پرفائز ہونے والی ہستی کی عزت و تکریم کا چرچا کریں، حضور مَا ﷺ کے آگے آگے (ربّ کریم کی طرف سے) ایک منادی اعلان کر رہا تھا:
"نیہ ہاراانعام ہے۔" (۲۲) اور وہ عَبُدًا انْعُمُنَا عَلَيُهِ۔ (۲۲) کے نغے بھیر رہا تھا۔
"نیہ ہاراانعام ہے۔" (۲۲) اور وہ عَبُدًا انْعُمُنَا عَلَيْهِ۔ (۲۲) کے نغے بھیر رہا تھا۔
"نیہ ہاراانعام ہے۔" (۲۲) اور وہ عَبُدًا انْعُمُنَا عَلَيْهِ۔ (۲۲) کے نغے بھیر رہا تھا۔

(۲۵) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ب:

فَاَوُ حْيِ اِلِّي عَبُدِهِ مَا أَوُ حْي \_ (سورة النجم: ١٠)

اب وحی فرمائی اپنے بندے کوجو وحی فرمائی۔

(۲۷) درج ذیل آیت مبارکه کی طرف اشاره ب:

هَٰذَا عَطَاوُنَا فَامُنُنُ أَوُ ٱمُسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ (سورة ص:٣٩)

يه مارى عطا ب اب تو چا ب تو احسان كرياروك ركه تجه ير پچه حساب نهيں۔

(٧٤) حفرت عيسى عليه السلام كے حوالے سے درج ذيل آيت مباركه كى طرف اشارہ ہے:

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌّ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَّبَنِي إِسُرَائِيل ـ (سورة الزحرف: ٥٩)

ية نہيں مراك بنده جس برہم نے احسان فرمايا اور إسے ہم نے بن اسرائيل كے لئے عجيب نمونہ بنايا۔

# رحمتِ دوعالم ملالليم كي پيدائش كے وقت عجائبات كاظهور

سیدہ آمنہ سلام الله علیها ماورجب میں جعد کی شب میں امید سے ہوئیں،آپ کی وجہ سے (والدہ محترمہ کو)نہ بوجھل بن محسوں ہوا،نہ آپ پرتھ کا وٹ طاری ہوئی ، إن ایام میں عجائب کا ظہور آپ ملی اللہ الم کی مفرد شان کی بہترین دلیل ہے،آپ کے لئے جنتوں کوآراستہ کیا گیا اور کا ننات نے آپ کی آمد کی خوشی منائی، آپ کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کردیئے گئے، شیطان کی دلیل شرمندگی سے دوچار ہوئی، بتوں کوذات کا سامنا کرنا پڑا۔ اورآپ کی ولادت پرایوان کسرای کے كنگرے گر گئے، تارىكيوں كوروشى ملى، افلاك روشن ہوئے اور فرشتوں نے سبيج كے ساتھ دھوم میا دی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہرمہینے میں ایک ندادینے والا يون نداكرتا: " دنيا والواجمهين خوشخري موكه صاحبِ علامت اور نبي خاتم (سَالْيَيْمُ) کے ظہور کا وقت قریب ہے،آپ عمدہ اخلاق اور رحمتوں کے ساتھ تشریف لانے ہی والے ہیں۔" دورانِ حمل عجائبات كاظهور ہوتا رہا، خوشخرياں آپ كى قدر ومنزلت كا چے جا کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کی آمد کاوقت آگیا، پھر آپ کی آمدنے کا ننات کواپنے انو کھے نور سے روشن کر دیا ، دنیا کا کونا کونا روشن ہوا اور عالم ملکوت کی روشن منازل آراسته ہوئیں اور عالم بالا سے بیاعلان کیا گیا:"اے زمین والو! اُس ہستی کے اجالوں سے روشنی لے لوجھیں سراج منیر (۵۱) بنا کر بھیجا گیا ہے اور اُن کی (٥١) ورج ذيل آيت مباركه كى طرف اشاره ب: يا ايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا الَّي اللَّهِ بِإِذُنهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا \_ (سورة الاحزاب، ٤٦، ٤٥) اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر ساتا اور الله كي طرف اس كے حكم سے بلاتا اور چكا دينے والا آفتاب

اصل سے ہیں،آپ انتہائی پاکیزہ عضر سے ہیں،بہت ہی فضیلت والی طاہراصل ے ہیں، احساب میں آپ کاحسب سب سے زیادہ باعزت ہے، انتہائی پاکیزہ طبیعت والے ہیں، بنونجار کے عزت والے (نضیالی) گھرانے سے ہیں،اور کامل ترین اورظاہرعزت والے ہیں، بھی کھاراصل (ماں باپ )اپنی فرع (اولاد) کے سب عزت پاتے ہیں اور بھی قدیم مال نے مال پر فخر کرتا ہے( یعنی انبیائے سابقین بعد میں آنے والے رحمتِ عالم پر فخر کرتے تھے ) یہ کوئی تعجب کی بات نہیں كه آب كى عزت وعظمت آباء واجداد كے لئے بھى عزت كاسبب بنى اوراولاد كے لئے بھی ۔اورآپ کی برکت زندوں اورانقال کر جانے والوں کوبھی حاصل ہوئی، آپ پر پہلے والوں نے بھی فخر کیااور بعد والوں نے بھی، آپ کی وجہ سے درمیان وا کے اور کنارے والے (قریبی ) بھی شرفیاب ہوئے،آپ سالٹین کا نب واضح دلائل والا اورآپ کا گھرانه معزز ترین گھرانه اورآپ کی آل انتہائی معزز ومکرم آل ہے، اہلِ بیت کے لئے آپ کی نسبت کے طفیل عزت ووقار ثابت ہے۔

زمین میں آپ کا اسم گرامی (سیدنا) "محد" (منَّالِیْدَامُ) اور آسان میں (سیدنا)" احد" (منَّالِیْدَامُ) محبوب ترین اساء میں سے ہے، آپ خاتم النہین اور تمام رسولوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، اللہ تعالی کی مخلوق میں سے اُس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے اور سب لوگوں سے بڑھ کر قدرومنزلت والے ہیں، قارئین کرام! بارگاہ رسالت مآب میں درود وسلام کے نذرانے پیش کیجئے۔

(صَلُّواُ عَلَی الْحَبِیُبِ)

رسالة علمية نادرة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم و التي تطبع لاول مرة

# مولد النبي

صلى الله عليه وسلم

لشيخ الاسلام و المسلمين، الامام الزاهد القدوة الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني رحمه الله تعالى و رضى عنه

جمعه و رتبه و قابله مع المطبوع و علق عليه الدكتور ممتاز احمد السديدى (الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراة من الأزهر الشريف)

موسسة الصفه. بلاهور، باكستان ہدایت کے جام سے شراب طہور پی لو، کیونکہ تم امام الانبیاء کی روحانیت کے حصار میں ہو۔

یرسب پچھاپی جگہ تھا اور دوسری طرف آپ کی ولادت کے وقت فرشتے آپ کے استقبال کے لئے صف بستہ تھے اور انبیاء کی رومیں آپ کے جمال جہاں آراء کے جلوے سمیٹنے کے لئے حاضر تھیں، اِس زمینی سورج کے طلوع ہونے پر آسانی سورج جھپ گیا، مدنی جاند کے طلوع ہوتے ہی ساوی ستارے احر الما ڈوب گئے، شہابی ستارے کی آفتاب کے طلوع ہوتے ہی بچھ گئے، ساری روشنیاں محمدی نور کے سامنے ماند پڑگئیں، آپ کی عظمت آپ کے حسن وجمال کی کری پر فطاہر کی گئی اور آپ اِس دنیا میں تشریف لائے۔ اور تمام تعریفیں اللہ ربُ العالمین کے لئے ہیں۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المحقق

لقد تشرفت بالترجمة الأردية للكتاب: "السَّيف الرَّبانِيُ في عُنقِ المُعتَرضِ عَلَى الْغُوثِ الْجِيلانِي "والذي ألفه محدث تيونس العلامه الشيخ محمد بن مصطفى بن عزّوز المكى رحمه الله، وأرى أنه من الاستمرار لألطاف ربِّي وأفضاله آنني وُقِّت للقيام بترجمة "مَوُلِدُ النَّبِيّ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" المنسوب إلى القُطب الرباني، والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الحيلاني قدس سره النوراني- أسأل الله أن لايحرمني من بركات أوليائه الصالحين الأحياء والمنتقلين-

مازالت عناية المشغوفين بحب الحبيب المصطفى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بالمولد النبوى الشريف مستمرة فى البلاد العربية حتى اليوم حيث يقوم المسلمون بقراء ة الموالد والاستماع إليها فى شهر ربيع الأول، وإن المولد الذى كتبه السيد جعفر بن حسن الحسينى الشافعى على رأس تلك الموالد التى تعطر القلوب والأزواح فى شهر ربيع الأول، ومن غريب الأمر أن المولد المنسوب إلى سيدنا الشيخ عبد القادر

@1@1@1@1@1@1@1@1@1@1@1

الجيلاني ظل في كنف الخمول حتى اليوم، وقد تمكن أخونا الشيخ عمر حيات القادري من العثور على هذا المخطوط من المولد ضمن المخطوطات التي تم تحميلها على شبكة النت من حامعة الملك سعود الكائنة في مدينة رياض السعودية تحت رقم: ٥٦٧٥ ـ ٧١٨٥

لقد كتبت في التعريف بالمخطوط الأمور التالية:

مُولِدُ النَّبِيِّ صِلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَعَلَّهُ تَالِيُفُ الْحِيلَانِيِّ عَبُدِ الْقَادِرِ بنُ مُوسْيُ-

كُتِبَ فِي الْقَرُنِ الثَّالِثِ عَشَرَالُهِ حُرِيٍّ.

مَكْتَبَةُ جَامِعَةِ الْمَلِكُ سَعُودُ قِسُمُ الْمَخُطُوطَاتِ.

الرقم:٥٦٧٥\_٥١٨٧

ٱلْعُنُوانُ: مَوُلِدُ النَّبِيِّ صِلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ.

ٱلْمُؤ لِفُ:ٱلْجِيلَانِيُ، عَبُدِالْقادِرِ بنِ مُوْسَىٰ.

عَدُد الأُورَاقِ: ٧

لقد قامت مكتبة الحامعة بحدمة علمية عظيمة بالحفاظ على هذا المخطوط و تحميله على النت، الأمر الذى مكننا من العثور على شيء عظيم من التراث الصوفى الذى حلَّفه سيدنا الشيخ عبد القادر الحيلانى رحمه الله، لقد كان الأخ الفاضل الشيخ عمر حيات القادرى حفظه الله. قد أرسل لى نسخة من هذا المخطوط عن طريق البريد الالكترونى

وطلب منى ترجمته بالأردية فاستعنت بالله وبدأت الترجمة، ولم تمض أيام كثيرة حتى أرسل لي الأخ المذكور نسخة مطبوعة من المولد نفسه، والذي طبع من مَركزُ جِيُلانِيُ للبُحُوثِ العِلْمِيَّه باستَنبُول عاصمة تركيا مع تحقيق فضيلة الدكتور السيد محمد فاضل الحيلاني الحسني \_حفظه الله تعالى وقد كتب على غلاف المولد: "سِلْسِلَةُ كتُبِ الشَّيُخ السَّيّد الشَّرِيف عبد الْقَادِر الحِيلانِي \_" وكانت التسمية المكتوبة على المخطوط كالتالي: ' مُولِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ. " إلا أن النسخة المطبوعة من تركيا جاء ت تحت عنوان: "البُلبُل الصَّادِيُ بِمَولِدِ الهَادِيُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيهِ وآلهِ وسَلَّمُ-" وكان فضيلة الدكتور السيد محمد فاضل الحيلاني الحسني قد قام بتحقيق المخطوط حيث إنه خرَّج الآيات القرآنية وأدلى بتعليقات قيمة إلا أنه لم ينبه على المخطوط، وأرجو أنه سوف ينبه عليه في الطبعة القادمة، كما كنا ننتظر التنبيه على مكان تواجد هذا المحطوط إلا أنني لم أعثر على شيء يذكر، فقمت بتوفيق الله تعالى بالمقارنة بين المخطوط والمطبوع ونبهت على مواضع الحلاف فيما بين المخطوط والمطبوع في الهامش\_

وفي نهاية الكلام أرجو أن يمدنا الإخوة في الله وفي حب سيدنا رسول الله بالمزيد من المخطوطات هذه الرساله حتى تظهر نسخة مكتملة أخرى من هذا المولد.

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة المصنف

يامن أظهر كبرياء مجده في أستار عرشه، ورقم على صفحات الوجود أنوار رقوم فردانيته بباهرنقشه، وقهرمعاندى أحكامه وإرادته بأيدى قوة قدرته وبطشه، لك الحمد الدائم الأبدى، والشكرالمتوالى السرمدى من عبد أغدقت عليه سحب الآلآء، وأغرقته في تيار بحار الجود والنعماء، فمهمابالغ فالعجز وصفه اللازم، وكيف اجتهد فالتقصير له نعت به قائم، وأتى للحامد أن يبلغ كنه حمد المحمود وقد بدأه بالنعم قبل الاستحقاق، وأجرى خفى لطفه في جميع أموره من حيث لايدرى من قبل قبل أخذ الميثاق.

## شهادة التوحيد والرسالة

أشهد أن لا إله إلا أنت وحدَك لاشريكَ لك، شهادة موحِّد مؤمن بالغيب، شهادة حالية من الشك والعيب (١) حالبة عن القلب كل هَمَّ (٢) وريب (٣) وأشهد أن سيِّدنا ومولانا محمدا عبدك الذي فتحت به

- (١) الريب (ت)
- (٢) وحم (ت)
- (٣) عيب (٣)

اللَّهُمَّ تقبَّلُ منَّى هذا الْجُهدَ المُتَواضِع وَاحِعَله بِمَحْض فَضلِك وَكُرمِك وَجُودِك فَى مِيْزَانِ حَسَنَاتِ وَالِدَىَّ وَ أَسَاتِذَتِى وَمَشَايِحى وَاحِبَابِي وَ عَبدِك الفَقِيرِ كَاتِبِ هذه السُّطُورِ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِى فِى ذُرِيَّتَى وَأُحِبَابِي وَ عَبدِك الفَقِيرِ كَاتِبِ هذه السُّطُورِ اللَّهُمَّ أَصُلِحُ لِى فِى ذُرِيَّتِى النِّي تُبُتُ إِلِيُك اللَّهُمَّ إِنِى أَشُكُرُكَ على نعمَةِ الإيمانِ فَثَبَّتَنِي وَأُولِادِي إِنِي أَشُكُرُكَ على نعمَةِ الإيمانِ فَثَبَّتَنِي وَأُولِادِي وَاحْبَابِي وَأَحْبَابِي وَأَحْبَالِي القَادِمة على صِراطِ الَّذِينَ أَنعَمُت عَلَيْهِم مِنَ النَّبيّنَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالتَّهِينَ وَالشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ ولاتَحْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقُومِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ والصَّلِحِينَ وَالشَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْ وَاللَّهُمُ عَلَى حَبِيبِكَ الْكُويُمِ مَيْكُ اللَّهُ وَصَحْبِهِ وَمَنُ تَبِعَهُم وَ عَلَى اللَّهُ وَصَدِّهِ وَمَنُ تَبِعَهُم وَعَلَى اللَّهُ وَصَدِّهِ وَمَنُ تَبِعَهُم وَعَلَى اللَّهُ وَصَدِّهِ وَمَنُ تَبِعَهُم وَمَنُ تَبِعَهُم وَمَنْ اللَّهُ وَصَدِهِ وَمَنُ تَبِعَهُم وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدِيبُ وَمَلَى اللَّهُ مَا لَلْهُ وَصَحْبِهِ وَمَنُ تَبِعَهُم إِلْحُسَانِ إِلَى يَوْمِ اللَّهُمُ عَلَى حَبِيبُكَ الْكُويُمِ وَعَلَى اللَّهُ وَصَحْبِهِ وَمَنُ تَبِعَهُم إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَبِعَهُم وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ تَبِعَهُم مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَنْ تَبِعَهُم مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۱ من شهر فبراير سنة ۲۰۱۳م الفقير الى مولاه القدير: غرة ربيع الاول ۱٤٣٤هـ ممتاز أحمد سديدى الازهرى غفر له

# الحبيب المطفى صلى الله عليه وسلم روح للكون

الحواس كلُها مأسورة لحماله، والألسُنُ حرَّس (٩) عن مناحاة غيره (١٠) والآذان صمّ عن سماع كلام سواه (١١) والنواظر عمى عن ملاحظة ما (١١) دونه، فعنه وإلا فالمحدِّث كاذب، وإليه وإلا لاتشد الركائب، لمَّا ضُربتُ في الملكوتِ الأعلى نوبة " إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً \_" (١٣) وتلألأت في العُلى أنوارُ "وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِي-" (١٣) وتلألأت في السماء أعلام " فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيُن ـ" (١٥) وأشرقتُ

- (٨) مقامات \_(ت)
- (٩) خَرِسَتُ ـ (ت)
- (١٠) سواه\_(ت)
- (۱۱) غیره ـ (ت)
- (١٢) مَنُ (ت)
- (١٣) إشارة إلى قوله تعالى: وَإِذُ قَالَ رَبُكَ لِلُمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيُفَةً قَالُواُ أَتَجْعَلُ فِيهُمَا مَن يُفُسِدُ فِيُهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون ـ سورة البقرة:٣٠
- (١٤) إشارة إلى قوله تعالى:فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِيُ فَقَعُواً لَهُ سَاحِدِين سورة

- لحجر:٢٩
- (١٥) إشارة الى الآية نفسها\_

طلاسم كنز الكون، ورسولك الذي منحتَ به من شئتَ مزيد العناية والصُّون، ونبيك الذي أمدَّيت (٤) بقواه من استمد منك الحماية والعون، فهوالمختار للكرامة قبل خلق الأشياء، والمصطفى للرسالة قبل إيجاد الوجود والأشياء، وهو رضيع ثدى الوحى، وحامل سرِّ الأزل، وحافظ ودائع الغيب، ورافعُ لِواءِ الحمد، وعاقد رايةِ المحدِ، وشاهدُ أحكام القدرِ، ومشاهدُ أنوارِ التعيُّناتِ الأولِ، حاكم العدالةِ ومَظُهَر الرسالةِ، ميزان العدل، ولسان الفضل، ومَشُرَعُ الكرم، ومعدن الحِكم، ومقر النِّعم، حاكم الشرع وشارع الأحكام، ومالك الأمر، ملك الأنام، مُرِيشُ جناح النَّجاح للطائر في طلب الفلاح، انفرد في سلطان عزه (٥) و توحَّد في عزِّ سلطنته (٦) فانقادت ملوك الحكم طائعة لهيبة جلاله، ودانت ممالك الأحكام خاشعة لتعظيم إجلاله، وحَامَتُ أطيار البلاغة حول حماه، ورَضَعَتُ أطفال العلوم تدي هداه، ومَحَقَ بسيف سطوته من خالفه وعاداه، وحمى بحسام عزمه من اعتصم بحبل حمايته، ورعى من التزم بابه العالى بمزيد رعايته، (وقلع من عمَّ حضرته السامية بسامي كلاء ته) (٧) فعليه مدار أمرِ الدارين، وبأسبابه أنيطتُ منازل الكونين، فمنازل الزلفي لايسكنها إلا

**~** 

<sup>(</sup>٤) أمددت (ت)

<sup>(</sup>٥) في عزِّ سلطانه (ت)

<sup>(</sup>٦) في سلطنة عزته (ت)

<sup>(</sup>٧) زيادة في النسخة التركية\_

من رأس قلم القدرة على لوح إنشاء العالم الإنساني عن استمداد مداد إرادة الأزل، وأولُ سهم رُشقَ عن قوس الفضاء الإلِّي (٢٥) إلى الفضاء الوجودِيِّ عن قوةِ رأي القدرِ الأحديِّ، وأولُ طوالع الصُّورِ متقدمة (٢٦) الوجودِيِّ عن قوةِ رأي القدرِ الأحديِّ، وأولُ طوالع الصُّورِ متقدمة (٢٦) بين يدى عساكر البشر، هذا أبو الأنبياءِ، وعنصرُ الأصفياءِ، هذا شكل على حروف الإنشاءِ، ونُقط على كلمات الكون، وأنسان في عين شخص العالم، نهض ليرقىٰ في مقام التعالى عن عُنصُره الصِّلصَالى (٢٧) فارا من تلهب الفخار، فتعلقت بذيل فخره يد "حَماً مَسنُونٍ ـ" (٢٨) وتمسَّكت بأردان (٢٩) عزِّه أنامل "سُلالَةٌ مِن طِينٍ ـ" (٣٠) فقال القدر: دعوه فبحناح اصطفائنا مطاره، وبإضافة آياتنا فخاره، فليس المفضَّل إلا من احتبيناه، ولا المكرَّم إلا من اخترناه ـ

## النور الأحمدي وبيانه

## وكان الشخص المحمَّدي والنُّور الأحمدي ملكوتيَّ الآيات،

(٢٥) الأزلى ـ (ت)

(٢٦) مقدمة - (ت)

(۲۷) صلصالى ـ (ت) لعله إشارة إلى قول الله عزوجل: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار ـ سورة الرحمن: ١٤

(٢٨) إشارة إلى قوله تعالى: وَلَقَدُ خَلَقُنَا الإِنسَانَ مِن صَلُصَالٍ مِّنُ حَمَاٍ مَّسُنُونٍ \_ سورة الحجر: ٢٦

(٣٠) إشارة إلى قوله تعالى: وَلَقَدُ خَلَٰهُنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ أَمِّن طِيُنٍ ـ سورة المؤمنون: ٢٢

فى عالَم الضّياءِ أَشعّةُ "إِنَّ اللهُ اصُطَفَى ـ " (١٦) وأبرزتُ يد القدرة شخص آدم المصفّى (١٧) مِنُ كِنِّ (١٨) كُنُ إلى بُنيَةِ تسوية الهيكل حالسا على سرير حلالته، متوَّجا بتاج الكرامة، نظرتُ إليه سكَّان الصَّفِيحِ الأعلى بأحداق الدَّهُشِ (١٩) وأشارت إليه أيدى ملائكة السرادق الأسنى بأنامل التعجب (٢٠) ولم يستبن (٢١) لهم معانى رموز كتابة صورته، ولم يفهموا إشارات حقائق كنهِ بشريته، وانقطعت عبارات فصاحتهم عن فهم كنز سرِّه، وعكسَ القدرُ عليهم دعوى منزلة " وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ ـ " (٢٢) باعتراف شاهدِ "لا عِلْمَ لَنَا ـ " (٢٣) ناداهم لسان العزة من حناب القدم (٢٢) ياأرباب صوامع النور!، هذا أول نقطة قطرَتُ العزة من حناب القدم (٢٤) ياأرباب صوامع النور!، هذا أول نقطة قطرَتُ العَالَمِيْنِ. سورة آل عورة آل عِمْرَانُ عَلَى الْعَالَمِيْنِ. سورة آل عمران:٣٣

- (١٧) زيادة في النسخة التركيه
  - (۱۸) کُنَّ ۔(ت)
  - (١٩) الأجلي ـ (ت)
  - (۲۰) الحسنيٰ۔(ت)
  - (۲۱) يتبين لهم (ت)
- (٢٢) إشارة إلى قوله تعالى: وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُواُ أَتَّجُعَلُ فِيُهَا مَن يُفُسِدُ فِيُهَا وَيَسُفِكُ الدَّمَاء وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعُلَمُ مَا لاَ تَعُلَمُون ـ سورة البقرة: ٣٠
- (٢٣) إشارة إلى قوله تعالى: قَالُواُ سُبُحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُـ سورة البقرة:٣٢

(۲٤) القديم (ت)

إلى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ ـ " (٣٨) فطوَّع الله له كبير العالَم وصغيره، وقاميت بقيامه أشخاص الآيات، وظهرت بظهوره مخبَّآت المعجزات، بعث في عصر (٣٩) الفصحاء فأخرس بفصاحته بليغ ألسنتهم، وسجدت لعزَّة إشاراته (٤٠) رؤوس عقول معارفهم، و برز لجموعهم في مواكب ححافلهم، فذُلِّل (٤١) الفصحاء بـ " قُلُ لَوِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ-" (٤٢) فكسفت شموس أفهامهم في جوامع كلمه، وخشعت (٤٣) بُدورُ أفكارهم في لوامع حكمه\_

## رحلة الإسراء والمعراج

أتاه الروح الأمين من عند ربِّ العالمين، وحمله على جناح البراق وحرق به السبع الطباق، لمشاهدة حمال الحلال الأزلى ومحاضرة كمال العز الأبدى، والليل ممدودُ (٤٤) الرِّواق مضروب السُّرادق على (٣٨) إشارة إلى قوله تعالى:قُلُ هَـــذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِٰيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ \_ سورة يوسف:١٠٨

- (٣٩) عنصر -(ت)
- (٤٠) إشارته \_ (ت)
- (٤١) فأعجز \_(ت)
- (٤٢) إشارة إلى قوله تعالى:قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواُ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرُآنِ

- لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوُ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ـ سورة بني اسرائيل :٨٨
  - (٤٣) وخسفت \_(ت)
  - (٤٤) محدود (ت)

غيبيَّ الإشارات، قد شرّف من قبلَه بخصائصِ الكرم، حتى صار سببا لخروجه من العدم (٣١) فبشرفِ المصطفى قام (٣٢) عمود حيمة الكون الكلّي، وبحلاله انتظم سمط (٣٣) الوجود العُلوي والسُّفلي، وهو سِرُّ كلمة كتاب الملك، ومعنى حرف الخلق، وقلم كاتب إنشاء المحدثات، و أنسان عين العالَم، وواسطةِ عِقدِ النبوة، ودُرَّة تاج الرِّسالةِ، وقائد رَكبِ الأنبياء (٣٤) ومقدمة عَسكرِ المُرسلين، وإمام أهل الحضرة، فهو أولى في السبب (٣٥) و أحرى في النسب (٣٦) إذ هو الأب الأكبر لأهل الوجود، والأصل الأفخر في إيجاد كل موجود، تأدّي نوره إلى آدم، ومنه إلى حيار الذرِّية في (٣٧) هذا العالَم ينقل من صلب طيِّب إلى رحم طاهر إلى حدِّه عبد المطلب، و ببركته تطهُّر هذا النسب من كل شَين، وتزكَّى من كل قبح ومَيُن إلى أن بزغت شمسه الباهرة، فكان شِرفا لأهل الدنيا والآخرة، بعث بالنَّاموس الأكبر، مؤيدا بالدِّرُع والمِغُفَر، وقام "يدعو

- (٣١) القِدم\_ (ت)
- (٣٢) قام (ت)
- (٣٣) يَمُط (٣٢)
- (۲٤) النبيين \_ (ت)
- (۳۵) في النسب (ت)
- (٣٦) سقط في النسخة التركية\_
  - (٣٧) مِنُ -(ت)

الآفاق، و الوقت قد صار أعبق من نسيم روض الزُّهر، وأشرق من نور الفحر بعد السَّحَر، طُوِيَ له بساط البسط بيد (٤٥) "أُسُرِيَ بِعَبُدِهِ." (٤٦) والتفَّتُ له أطراف الفضاء بأمر "إيتُوني به أَستنحُلِصُهُ لِنَفْسِي." وعُرضتُ عَلَيْهِ معالمُ السَّماء، وملكوتُ العُلي في حلَّة "لِنْرِيَهُ مِنُ آيَاتِنَا\_" (٤٧) وزفَّتُ عليه محدَّراتُ أنبآء (٤٨) الكونين وأسرارُ الملكين، وأمورُ الدارين، وعلومُ الثقلين، في مجلس" لَقَدُ رَأَىُ مِنُ آيَاتِ رَبِّه الْكُبُرٰي\_" (٤٩) وأتته رؤساء الرُّسُل مسلِّمة عليه "وَهُوَ بِالأَفْقِ الأَعْلَى-" (٥٠) وقد كانت أمرَتُ أمراؤهم أن تجلس على أبوابِ السَّماوات تترقب وفودَه عليهم، وأقبَلت ملوك الأملاك تسغى حُجَّابا بين يديه، إلى سدرة منتهى مقامهم، وقد كانت سألت ساداتهم أن تُمتَّع أبصارهم وتُسرَّ سرائرهم بمشاهدة طلعته وملاحظة بهجته، فغشى سدرة منتهى عقولهم

(٤٦) إشارة إلى قوله تعالى: سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلُهُ لِنُرِيَّهُ مِنُ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرا \_ سورة بنى

- (٤٧) إشارة إلى الآية السابقة
  - (٤٨) أبناء\_(ت)
- (٤٩) لَعَلَّهُ إِشارة إلى قوله تعالى: لَقَدُ رَأَى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى ـ سورة النحم: ١٨
- (٠٥) إشارة إلى قوله,تعالىٰ عن الحبيب المصطفى صلى اللَّه عليه وسلم: وَ هُوَ بِالْأُفَقِ الأعلى\_ سورة النحم: ٧

وغايةً عُلوُمِهِم من أنوارها نهاية ماغشي أبواب السَّماء من إشراق ضيائه فبهتت لجلاله أحداق أشباح النور، ودهشت لحماله أبصار سكان الصفيح الأعلى، وخشعت لهيبته أعناق أهل السرادق الأسنى وخضعت لعزته أصحاب صوامع النور وشخصت لكمال محده أعين الكرُّوبِيِّين والرُّوحانيِّين، ووقفت الملائكة صفوفا من المقربين، وابتهجت حضائر القدس بزجل المسبحين، و تأرَّجت (٥١) معالم التنزيه بأنفاس المتواجدين، واهتز العرش والكرسي طربا برؤيته، وزُينت الجنان الحسان فرحا بمقدمه، وماج الكونُ بأهله من إعجابه وزهوه، وافتخر العُلي على الثَّرى بما رأى، وأشرق أيوان السماء بالأضواء وسما كيوان العُلاء بالسناء، و انكشفت لِعين المحتار الأسرار، ورُفعتُ لصاحب الأنوار الأستار، وتقدم به الرُّوح الأمين إلى دائرة "وَمَامِنَّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ. " (٥٢) وقال له: يا أيها الحبيب تهيأ لتَلقَى الله وحدك حاليا\_ وزجَّه في النور وتأخر عنه، وعند التَّناهي يقصر المتطاول، فوقفت أشحاص الأنبياء في حرم الحرمة على أقدام الخدمة، وقامت أشباح الملائكة في معارج الجلال على أرجل الإجلال، وهامت أرواح العشاق في مقامات الأشواق، لعلُّها تراه في رجعاه، لتُنشَّقَ من مُحيًّاه نسيم من تهواه، فانتهى

<sup>(</sup>٢٥) إشارة إلى قوله تعالى: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ وَمُلُوم. سورة الصافات: ١٦٤

ومعدن الرحمة وجناب الفضل، وبساط الفُتُوَّةِ ومنبع الخيرات، ولايليق في شرع المكارم التخصص على الإخوان، ولايحسن في حكم الموافاة ترك مواساة الأحباب، فعطف بعواطف مراحمه، وأثنى عليهم بمعاطف برِّه، وجعل لهم نصيبا من شرف منزلته، وبركة من صالح دعواته، و ذكرهم حيث ينسى الذاكر نفسه، و لم ينسهم في مقام انفراده بالفرد و مناحاته للرب، فقال: "السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. " فناداه الحبيب ياسيد السادات! وإمام أهل الكرامات! لك الجلالة أولا وآخرا، و المفاخر باطنا وظاهرا\_ وكل المروءة و الوفاء و الفتوة و الصفا " أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكُ؟" (٦٣) ألم نضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ ألم نرفع لك ذكرك؟ ألم نشرِّفك في الأزل على جميع الرسل؟ ألم نرسلك للأحمر (٦٤) والأسود؟ ألم نؤثر لك في علِّين المحد الأمحد؟ ألم نجعل عيسلي "مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنُ بِعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ" (٦٥) ذالك يقول: "ربِّ اشُرُحُ لِيُ صَدُرِي-" (٦٦) وأنت يقال لك:"ألَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكُ؟" (٦٧) ذالك يقول: 'رَبِّ

(٦٣) إشارة إلى قوله تعالى:ألُّمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَك ـ سورة الانشراح: ١

(٦٤) إلى الأحمر ـ (ت)

(٦٥) إشارة إلى قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسُرَائِيلَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِيُ مِن بَعُدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاء هُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ لِ سورة الصف:٦

(٦٦) إشارة إلى قوله تعالى: قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدْرِى ـ سورة طه: ٥٠ (٦٦) إشارة إلى قوله تعالى: أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَك ـ سورة الانشراح: ١

مسراه إلى مستوى أهيب، تُسمع (٥٣) فيه صرير أقلام أعلام الوحى على صفاء (٤٥) صفحات اللَّوح الأعظم، وسار على رفرف النور إلى الأفق الأعلى، وطار بجناح الأشواق إلى مقام "دَنَى فَتَدَلِّى-" (٥٥) ونزَّله (٥٦) الأعلى، وطار بجناح الأشواق إلى مقام "دَنَى فَتَدَلِّى-" (٥٥) وبسط له فراش "أو مضيف الكرم في روضة "قاب قوسين-" (٧٥) وبسط له فراش "أو ادني-" (٨٥) سمع من جناب الرفيع الأعلى: "السَّلام عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ و رَحَمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ-" تلقًاه الحبيب بالإكرام، وناداه الحليل بالسَّلام، و بسط منقبض روعته، وآنس منزعج وحشته، فوعى مخاطبا "فَاو لحى إلى عَبْدِه مَا أو لحى-" (٩٥) كوشف بعيان "وَلَقَدُرَآهُ نَزُلَةً أُنحُرى " (٠٦) همَّ أن يحيب السَّلام، سبقه القدر ففتح (٦١) فاه فقطرت فيه قطرة من بحرالعلم الأزلى، فعلم بها علم الأولين والأخرين، وقال لسان خلقه العظيم، و حوده العميم، (٦٢) هذه حضرة الكرم وعرضة النعم، (٢٥) يُسْمَعُ- (ت)

- (٥٤) سقط في النسخة التركية\_
- (٥٥) إشارة إلى قوله تعالى: ثُمَّ دَنَا فَتَكَلِّي \_ سورة النحم :٨
  - (٥٦) وأُنْزَلَهُ (ت)
- (٥٧) إشارة إلى قوله تعالى: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ أَوْ أَدُنِّي ـ سورة النحم: ٩
  - (٥٨) إشارة إلى الآية السابقة
- (٩٥) إشارة إلى قوله تعالى: فَأُوْخِي إِلَى عَبُدِهِ مَا أُوْخِي\_ سورة النحم: ١٠

<del>^</del>

- (٦٠) سورة النجم:١٣
  - (٦١) مفتح ـ (ت)
  - (٦٢) القميم \_(ت)

أرِني ـ " (٦٨) و أنت يقال لك: "أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ؟" (٦٩)

أنت في الدنيا على أمتك شهيد والايكون في الآخرة إلا ماتريد\_ فإذا فرغت من تمهيد شريعتك فانصب، وإلى ربِّك في أمتك فارغب\_" (٧٠)

ياسيِّد الوجود طُورُك ليلة أسرى بك رفرف النور، والوادى المقدس لك "قَابَ قُوسَيُنِ۔" (٧١) و البلبل الذى رجَّع (٧٢) لك شهِیُّ اللحون۔ "فَاوُ خی إلیٰ عَبُدِه مَا أَوُ حیٰ۔" (٧٣) مطلوب موسلی قدسجَّل اللحون۔ "فَاوُ خی إلیٰ عَبُدِه مَا أَوُ حیٰ۔" (٧٣) مطلوب موسلی قدسجَّل لك به سجَّل "مَازَاغَ البُصَرُ وَمَاطَعٰی۔" (٧٤) أنت آخر حرف كتب فی ديوان الانبياء، أنت أعظم سطر رقَّم فی منشورِ "تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَا۔" (٧٥) زفَّتُ عروسُك (٧٦) فی محلِ "الأفُقِ الأعُلیٰ۔" (٧٧) فكان من بعض خلعها: عروسُك (٢٦) فی محلِ "الأفُقِ الأعُلیٰ۔" (٧٧) فكان من بعض خلعها: (٦٨) إشارة إلى قوله تعالى: وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ وَلَلَ مِن الطَّرُ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلُنَا (٢٩) إللهُ مَعَلَى الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلَهُ تعالى: أَلَمُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلُّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلَيُلا۔ سورة الفرقان:٥٤ الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلَيُلا۔ سورة الفرقان:٥٤ الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلَيُلا۔ سورة الفرقان:٥٥ الشَّمُسَ عَلَيْهِ وَلَيُلا۔ سورة الفرقان:٥٥

(٧٠) إشارة إلى قوله تعالى: فَإِذَا فَرَغُتَ فَانصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ـ سورة الانشراح: ٨٠٧

(٧١) إشارة إلى قوله تعالى: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنْي ـ سورة النحم: ٩

(۷۲) يرجِّع - (ت)

(٧٣) إشارة إلى قوله تعالى: فَأُو خي إِلَى عَبُدِهِ مَا أُو خي\_ سورة النجم: ١٠

(٧٤) إشارة إلى قوله تعالى: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي\_ سورة النجم: ١٧

(٧٥) إشارة إلى قوله تعالى: تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ مِّنُهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ

بَعْضَهُمُ دَرَجَات. سورة البقره: ٢٥٣

(٧٦) عروس مجدك \_ (ت)

(٧٧) إشارة إلى قوله تعالى: وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعُلي\_ سورة النحم:٧

" لَقَدُ رَاى مِنُ آياتِ رَبِّهِ الْكُبُرِى۔" (٧٨) قد صبغ لمفرق جبين الوجود من شرفك تاج لم يصنع (٧٩) قط للأنبياء كلِّهم ، ما قدروا على عزِّ ليلة اسرى بعبده، ولا وجدوا نسمة من نسمات روض "قَابَ قَوُسَيُنِ۔" (٨٠) ولاقيل لأحد مِّنُهم كفاحا: "السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔" تأخر الكل عند حجابِ "أَوُ اَدُنٰي۔" (٨١) تقدَّم صاحبُ "دنا فَتَدَلیٰ۔" (٨٢) وجلِّیتُ علیه عرائس (٨٣) الأكوان في خلع " لَقَدُ رَاى۔" (٨٤) ماتلفت (٨٥) إليها بعينِ الاشتيعالِ بل الأكوان في خلع " لَقَدُ رَاى۔" (٨٤) ماتلفت (٨٥) إليها بعينِ الاشتيعالِ بل تأدّب بأدبِ"لاتَمُدَّنَّ عَيُنيُكَ۔" (٨٦)

یاخاتم الرسل! أنت روح حسد الوجود، أنت ورد بستان الکون، أنت عین حیاة الدارین، لك نُظمتُ تمائم الوحی، علی مشام روحِك (۷۸) إشارة إلى قوله تعالى: لَقَدُ رَاى مِنُ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراى ـ سورة النحم: ۱۸

(٧٩) لم يضع - (ت)

(٨٠) إشارة إلى قوله تعالى: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذُنْي. سُورة النجم: ٩

(٨١) إشارة إلى الآية نفسها\_

(٨٢) إشارة إلى قوله تعالى: أُنَّمَّ دَنَا فَتَكَلِّي ـ سورة النجم : ٨

(۸۲) عروس - (ت)

(٨٤) إشارة إلى قوله تعالى:لَقَدُ رَاى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُراي\_ سورة النحم :١٨ وفي النسخة

التركية ذكرت الآية كاملة \_

(٥٥) التفت (ت)

(٨٦) إشارة إلى قوله تعالى: وَلَا تُمُدَّدُّ عَينينك إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُوا حَاَّمَّنُهُم زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا

لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى - سورة طه: ١٣١

هبَّتُ نسمات عطف لطف القِدم، لك عقد القدر لواءَ "وَ لَسَوُفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضٰي\_" (٨٧) بعطر الثناء عليك تأرَّج الملكِوت الأعلى، من نور علومك أضاء مصباح الشرع، بمصابيح كلماتك تُشرق سموات الحِكم، قامت الأنبياء صفوفا خلفه لتأتم بحلالته في مشهد شهادتهم بتقديمه عليهم، فناذي منادي القدر: ياأصحاب أو كار (٨٨) السعادة و أرباب المحجَّة على الخليقة، هذا ثمر (٨٩) العلا، هذا شمس السنا، هذا درة تاج الأنبياء عليهم السلام، فاتصلت الرسائل بين المحب والمحبوب، فقال المحبوب المقرَّب: إلهي ملحوظ نعمتك (٩١) ومحفوظ عصمتك وطفل مهدِ عهدِك وغذيُّ لبان لطفك، و ربيُّ حجر جودك، قدكلَّ لسانُه دهشا في مترادف آلائك، وحار (٩١) بصره في مراتع نعمائك، فاحلُل عقدة لسانه و اكشف أستار بيانه وأيِّد قوى جنانه فأجابه الجليل جل جلاله وعزَّ نواله: ها نحن قد رفعنا عنك أستار الجلال وأبدينا لك صفات الكمال، لترى ماوراء رداء الكبرياء، وتنظر مافوق العظمة، ومع هذا قد جعلنا قلبَك بيت الحكمة ولسانك محل الفصاحة، وعنصرَك معدن البلاغة، فإذا رجعتَ من سفر الإسراء ف "نَبِّءُ عِبَادِي أنِّي أنَا الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ-" (٩٢) وبلِّغ خَلَقِي: "أَنِّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ-" (٩٣) فنطق صاحب الرسالة بلسان "لا أحصِي ثَنَاءً عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَتُنيُتَ عَلَىٰ نَفُسِكَ-" (٩٤) ثم عاد (و هلال "مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَيُ-" (٩٥) علیٰ نَفُسِكَ-" (٩٤) ثم عاد (و هلال "مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَيُ-" (٩٥) بين عينيه، وبشرى "فَأُوحیٰ إلیٰ عَبُدِهِ مَا أَوُخیُ-" (٩٦) ملا قلبه و أذنيه) (٩٧) ورؤسآء الملائكة تضع جباهها في مواطئ (٩٨) قدميه، والرُّوحُ الأمين يحمل غاشية فحرِه بين يديه، وآدم يرفع ألوية جلالته، وإبراهيم ينشر أعلام كرامته، وموسلي يعيده عودة بعد عودة لينظره نظرة بعد نظرة، وعيشي يريد أن يتولى أخبارصاحبِ أهل الأرض بما شاع في أرجاء السَّماء من اخبارِ صاحبِ "قَابَ قَوُسَيُنِ-" هذا وبين يديه صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلَّم ينادى شاويش (٩٩) "هذا عطاؤنا-" (١٠٠)

(٩٢) إشارة إلى قوله تعالى:نَبُّءُ عِبَادِي أَنَّى أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيُم. سورة الحجر: ٤٩

(٩٣) إشارة إلى قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيْبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِينُوا لِي وَلْيُؤُمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُون ـ سورة البقره:١٨٦

(95) هذا جزء من حديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة عن ام المؤمنين السيده عائشة\_ رضى الله عنها\_ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسحود\_

(٩٥) إشارة إلى قوله تعالى: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى\_ سورة النحم: ١١

(٩٦) إشارة إلى قوله تعالى:فَأْوُخي إِلَى عَبُدِهِ مَا أُوْخي\_ سورة النحم: ١٠

(٩٧) زيادة في السخة التركية \_

(۹۸) موطئ - (ت)

(٩٩) جاويش ـ (ت)

(١٠٠) إشارة إلى ما وصف به الله تعالى ملك سيدنا سليمان عليه السلام قائلا: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامُنُنُ أَوُ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ سورة ص:٣٩

<sup>(</sup>٨٧) إشارة إلى قوله تعالى: وَلَسَوُفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ـسورة الضحى :٥

<sup>(</sup>۸۸) أو كاد \_(ت)

<sup>(</sup>٨٩) شمسِ زيادة في النسخة التركية\_

<sup>(</sup>٩٠) عنايتك \_ (ت)

<sup>(</sup>۹۱) حاد \_(ت)

ويترنم بأناشيد "عَبُدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيُهِ" (١٠١) تاج شرفه "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" (١٠٢) طراز حلته "مُا زَاغَ البصَرُ" (١٠٣) نالاى منادى سلطان عزَّه فى طبقات الأكوان و صفحات الوجود بلسان الأمر بالتشريف "إنَّ اللهُ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تُسُلِيْمَال " (١٠٤)

## طهارة نسبه وذاته صلى الله عليه وسلَّم

نسبه الشريف أطهر الأنساب، من خير محتد من أزكى عنصر، من أفضل أصل طاهر، وحسبه الخطير أكرم الأحساب، من أطيب خيم، من أعرق نجار، من أكمل محد باهر، وقد يَشُرُفُ الأصل بشرف الفرع ويفخرالتّالد بالطّارف، ولابدع ففضله عمّ الآباء و الأبناء وبركته شملت الأموات والأحياء، فيه فخر الأسلاف (٥٠١) والأخلاف، ومنه شرف الأموات والأحياء، فيه فخر الأسلاف (٥٠١) والأخلاف، ومنه شرف منه ألم أشارة إلى ما قاله الله عزّو حل واصفا حال سيدنا عيسى عليه السلام: إن هُوَ إِلّا عَبُدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبْنِي إِسُرَائِيلُ عسورة الزحرف: ٥٥

(١٠٢) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيُنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ تَرَاهُمُ رُكَّعاً سُجَّداً يَّبُتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوَانا\_ سورة الفتح: ٢٩

(١٠٣) إشارة إلى قوله تعالى: مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَعْي\_ سورة النجم:١٧

(١٠٤) اشارة الى قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُماً\_سورة الأحزاب: ٥٦

(١٠٥) إسلام الأسلاف و الأخلاف (ت)

الأواسط والأطراف، عمود نسبه رصين الثبوت وبيته أشرف البيوت وآله أفضل الآل ثبت لهم بجنابه الوقار والإحلال، اسمه من أحب الأسماء، محمّد في الأرض ومحمود في السماء، خاتم النبيين أشرف المرسلين، أكرم الخلق على الله وأعظم الناس قدرا لديه، صلّوا وسلموا عليه -

# ظهور الحوارق عند مولده صلَّى الله عليه وسلَّم

خُمِل بمحمد في ليلة الجمعة من رجب ولم يوجد لحمله ثِقل ولا تعب، العجائب الظاهرة في حمله أدلُّ دليل على تفرُّده في فضله، وُخرفت له الجِنان، ابتهجت له الأكوان، أغلقت أبواب النيران، دحضت حجة الشيطان، ذلت الأوثان والأصنام، تساقطت لمولده شرفات الأيوان، ضاء ت الأحلاك، استنارت الأفلاك، ضجَّت بالتسبيح (١٠١) الأملاك

فى كل شهر من شهورحمله ينادى منادى شرفه و فضله أبشروا بالمغانم، آن أن يظهر أبوالقاسم، صاحب العلامة و الخاتم، بأنواع المكارم والمراحم، ولم تزل مدة حمله الكرامات تتوالى والخوارق تتوارد، وألسنة البشائر تتطارح أحاديث شرفه وتتناشد، إلى أن آن أوان ظهوره، وأشرق الوجود بباهر زاهر نوره، و أضاء ت الدنيا و تزخرفت

(١٠٧) اشارة الى ما قال الله عزوجل عن حبيبه صلى الله عليه وسلم: يا ايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا الِّي اللهِ بِإِذُنه وَ سِرَاجًا مُّيْيُرًا \_ (سورة الاحزاب،

## تعارف مترجم

## بقلم : حكيم عظمت الله نعماني

۱- نام : متازاحدسدیدی

ا- پيدائش: ٨ ديمبر١٩٦١ء (لامور)

٣- والدكرامي: حضرت علامه محمد عبد الحكيم صاحب شرف

قادری عث یہ

٣- ﴿ حِدِمُحَرِّم : ﴿ حَضِرت مُولا نَا اللَّهُ وَتَهُ صَاحِبٍ مِتَّالِلَهُ

عليم : (1) فاضل درس نظامي تنظيم المدارس = - تعليم

(۲) ایم اے عربی (انٹریشنل اسلامک یونیورٹی)

(m) ايم اعربي (الازهريونيورشي، قامره مصر)

(۴) پی ایچ ڈی عربی (الازھریونیورٹی، قاہرہ مصر)

٧- بيعت : بحرالعثق واليقين حضرت خواجه غلام سديدالدين عمية الله

۸- اجازات علمیه:

(۱) محدث الحجازة اكثر محمد علوى المالكي عبدالله

<u>ᡮ᠍ᢦᡮᢦᡮᢦ᠘ᢦᡶᢦᡶᢌᡧᢌ</u>ᡶᢠᡛᢠᢠᢢᢐᡶᢠᢢᢠᡶᡡᡶᡡᡶᡊᡶᡊᡶᡊᡶᡊᡶᡊᡶᡊᡶᡊᡶ

منازل الملكوت الأسنى، ونودى من الصَّفيح الأعلى: ياسكان البسيط الأدنى! اقتبسوا من أنوار ضياء المبعوث "سراجا منيرا-" (١٠٧) وأشربوا من رحيق مختوم كأس هديه شرابا طهورا، فإنكم في خفارة إمام الأنبياء، وسراج الأصفياء و أكرم الأتقياء) (١٠٨) هذا و أشباح ملائكة الله صفوف لاستقباله و أرواح حضور لاقتباس أنوار جماله، واسترت الشمس السمائية لظهور الشمس الأرضية، واختفت الكواكب حياء من طلوع نجم يثرب، وانطفأت (١٠٩) الشهب بتبلج شهاب مكة، واندرجت الأنوار في شعاع نور محمَّد (١١٠) و جلِّيتُ عروسُ أحمد على كرسيِّ حسنهِ المفرَدِ وُولدَ صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله ربِّ العالمين.

تم الرسالة \_

<sup>(</sup>١٠٨) زيادة في النسخة التركية\_

<sup>(</sup>۱۰۹) وأنطقت (ت)

<sup>(</sup>١١٠) أنوار النبي المختار\_

#### (۷) استاذ العلماء ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری جیشاللہ

- (۸) استاذ العلماء حضرت علامه مفتى احد ميان بركاتي قادري مد ظله العالى
  - (٩) عالم جليل حضرت مفتى محمد ابو بكر قادري شاذ لي مدخله العالي
  - (١٠) پيرطريقت ڈاکٹر کوژمصطفامنعمي ابوالعلائي (بنگله دلیش)
    - عربي واردوآ ثارِعلميه:

#### ۱۰ اردوتقنیفات :

(۱) امام احمد رضا اور ردِ عیسائیت، غیر مطبوعه، سن ۱۹۸۷ میں تنظیم المدارس اہل سنت والجماعت کے امتحان برائے شھادۃ العالمیۃ کے لئے لکھا گیا مقالہ (۲) صفحات)

#### اا- عربي تقنيفات:

- (۱) أدوات القسم في القرآن الكريم دراسة نحوية، غير مطبوعه (انظيشنل اسلامک يونيورش اسلام آباد مين ايم اعربي ك ليم ١٩٩٥ء كوپيش كيا گيامقاله-
- (۲) الشيخ احمد رضاخان البريلوى الهندى شاعرا عربيا (مطبوعه مؤسسة الشرف ،بلاهور، ٢٠٠٥ء) (كلية الدراسات الاسلاميه والعربيه جامعة الازهر قاهره مين ١٩٩٩ء ايم العربية جامعة الازهر قاهره مين ١٩٩٩ء الميم الميم كيا كيامقاله)

(٣) العلامه محمد فضل الحق الخير آبادي حياته وشعره العربي

- (۲) مفتی اعظم مصردٌ اکٹرعلی جمعه حفظه اللّٰہ تعالی
- (٣) و الكرْسعد جاوليش (استاذ الحديث جامعة از هر)
- (٣) محدث جليل حضرت علامه سيد يوسف باشم رفاعي منظله العالى
  - (۵) و اكثر صلاح الدين القوصى (قامره)
  - (٢) الشيخ احمد مختار رمزي حفظه الله (قاهره)
  - (2) الشيخ ما لك بن العربي السنوسي رحمه الله
  - (٨) الشيخ السيد يوسف بن محى الدين البخو رالحسني حفظه الله
    - (٩) الشيخ ابو بكر المالا بارى حفظه الله (الهند)
      - (١٠) السيده فاطمه المكيه رحمها الله تعالى
  - (۱۱) محدث جليل علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري وتواللة
    - (۱۲) ڈاکٹر اسامہمحمود الثافعی (قاہرہ مصر)

#### 9- سلاسلِ طریقت میں خلافت:

- (۱) پیر طریقت مفکر اسلام حضرت علامه سید یوسف باشم رفاعی مدخله العالی
  - (۲) الد كتورصلاح الدين القوصى ( قاہرہ )
  - (٣) استاذ العلماء والمشائخ علامه مجمد عبدالحق بنديالوي مدخله العالى
    - (۴) محدث ِ جليل علامه محمر عبدالحكيم شرف قادري حِيثالله
      - (۵) حضرت خواجه غلام حميد الدين معظمي مد ظله العالي
    - (٢) پيرطريقت حفزت پيرابومجمرسيداحمداشر في جيلاني عشايد

القادري رحمه الله (تحت الطبع)

١٣- عربي سے اردوتر اجم:

(۱) اصلِ مراد حاضری اُس پاک در کی ہے، شیخ محمود سعید مدوح، مکتبہ

قادرىيەلا مور

(۲) ذکر ولا دتِ خیرالا نام مُلَّاثَیْنَا کے وقت کھڑے ہونامستحب ہے، شخ محمود

عطار دمشقی رحمه الله، رضا اکیڈمی، لا ہور

(٣) ملفوظاتِ رفاعيه،قطبِ وقت حضرت الشيخ سيداحمد كبير رفاعي حمة الله من

رفاعي فانثريش، لاهور، ٢٠٠٧ء

(س) تین مصری دانشوروں کے اعز از میں، علامہ محمد عبد انگیم شرف قادری

عب يه، رضا اكثر مي لاهور، من طباعت ندار د\_

(٥) شهبازِ لامكاني، تصنيف محدثِ تيونس، علامه محمد بن مصطفي عزوز مكي

عينية، صفه فانثريش، لاهور ١٠٠٢ء

(٢) جس سهانی گھڑی جپکا طیبہ کا جاند،غوثِ اعظم حضرت شیخ عبد القادر

جيلاني عن الله ما ٢٠ء جيلاني جمثالثا

(۷) رحمتِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كي سيرت طيبه اور تعليمات، ۋاكٹر عبر

الحليم محمود رهة الله ،غير مطبوعه-

دراسة تحلیلیة نقدیة، غیر مطبوعه (کلیة الدراسات الاسلامیه و العربیه جامعة الازهر قاهره مین ۲۰۰۹ء کو پی ایچ ڈی عربی زبان ادب کے لئے پیش کیا گیامقاله)

١٢- اردوسے عربی تراجم:

(۱) الامام احمد رضا الحنفي البريلوي وشخصيته الموسوعية، للشيخ كوثر النيازي، اكاديمية رضا، لاهور، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م

(۲) دور الشيخ احمد رضاالهندى البريلوى في مقاومة البدع والرد عليها، للدكتور محمد مسعود احمد اكاديمية رضا، لاهور، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م

(٣) سيد الاولياء سيدى احمد كبير الرفاعي، للشيخ حلال الدين الامحدى، مؤسسة الرفاعي، لاهور، ٢٠٠٧م

(٣) اقامة القيامه على طاعن القيام لنبي تهامه، للامام احمد رضا، المكتبة القادريه ، لاهور ٩ ١٤١هـ

(۵)طرد الافاعي عن حمى رفع الرفاعي،للامام احمد رضا، ادارة المعارف النعمانية، لاهور، ١٤١٧هـ١٩٩٨م

(٢) الزمزمة القمرية في الذب عن الخمرية، للامام احمد رضا، مؤسسة الشرف، لاهور، ١٤٢٣هـ١٠٠١م

(٤) البريلوية في الميزان الشيخ محمد عبد الحكيم شرف

## ميم الله الرحمٰن الرحيم تعارف: صفه فاؤنڈیشن

ہمارے معاشرے میں دعوت دین کا کام کئی وجوہ کی بناپر غیرموَثر ہوکررہ گیا ہے۔

او لا: اس کارِنبوت کوہم نے فرقہ واریت کی جھینٹ چڑھا دیا ہے۔ ہمارے مصنفین اور
محققین کا سارا زور قلم صرف چند فروی مسائل پرصرف ہور ہا ہے جبکہ دین کی وسیع تر تعلیمات و
اشاعت قریب قریب کی نظر ہے۔

#### اغراض و مقاصع.

(1)عصری اور دبنی علوم کے امتزاج پربٹنی نصاب تعلیم کے ذریعے ایسے رجال کار کی تناری جوعصری نقاضوں کے مطابق دین وملت کی ہمہ پہلوخدمت کا فریضہ سرانجام دے سکیس۔ تناری جوعصری نقاضوں کے مطابق دین وملت کی ہمہ پہلوخدمت کا فریضہ سرانجام دے سکیس۔ (2)عقائد واعمال کی اصلاح کے لیے کتاب وسنت کی فکر پربٹنی ایمان افروز اورفکر انگیز

وی تبلیغی لٹریجر کی اشاعت۔ (3) ائمیہ، واعظین اور خطباء کی تربیت کے لیے مؤثر منصوبہ بندی اور عملی اقدام کے ساتھ ساتھ عامۃ السلمین کی فکری وروحانی تربیت کے لیے سیمینارزاور مجالس کا اہتمام۔ ساتھ ساتھ عامۃ السلمین کی فکری وروحانی تربیت کے لیے سیمینارزاور مجالس کا اہتمام۔ (4) دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بیت المال کا قیام جس کے ذریعے علیم ، صحت اور دیگر رفا ہی شعبوں میں معاشر ہے کے مجبورہ ستحق اور محروم افراد کی جرمکن مدد کی جاسکے۔ (5) صوفیاء کرام کے روشن افکاراور اثر انگیز تعلیمات کی تروش واشاعت اور مروجہ نظام

خانقای و دعوت و تبلیغ کے اصلاح طلب پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور اصلاح احوال کے لیے ضروری اقدام تجویز کرنا۔
اقدام تجویز کرنا۔
(6) قومی اور بین الاقوامی سطح پیلمی و تحقیقی اور دعوتی واشاعتی میدانوں بیں سرگرم مل اہل سنت کے اداروں ، قام کاروں اور دانشوروں کی صلاحیتوں کومؤٹر طور پر بروئے کار لانے کے لیے قابل عمل منصوبہ بندی اور عملی تدابیر کرنا تا کہ انہیں خدمت دین کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش قابل عمل منصوبہ بندی اور عملی تدابیر کرنا تا کہ انہیں خدمت دین کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش

۱۳- فاری سے اردور جمہ:

مرقع كليمى، حضرت شاه كليم الله جهان آبادى عن مكتبه قادريد، لاهور، 1990ء

۱۵- مختلف موضوعات پر عربی اور اردو میں بیسیوں مقالات شاکع ہو کر داد و تحسین وصول کر چکے ہیں۔

۱۷- مرتبه کتب

(۱) جامعہ از ہر شریف میں امام احمد رضا کا تعارف (رضویات کے حوالے سے چندم معری ادیوں کی تحریروں کے اردو تراجم)

(۲) خدا کو یاد کر پیارے (مجموعہ مقالات، شرف ملت کے چند اصلاحی مقالات کا مجموعہ)

(7) نوجوان نسل کی علمی وعملی ، فکری ونظریاتی اور روحانی و اخلاقی تربیت کا مؤثر اہتمام جس کے ڈریعے وہ انسانیت کی مخلصانہ اور ماہرانہ خدمت کے اہل ہوسکیں۔

(8) نو جوان نسل کو دہشت گردی اور انتہا پبندی کے مصر اثر ات ہے آگاہ کرنا اور ان میں خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے انہیں مثبت اور تقمیری کا موں کے لیے بروئے کار لانا۔

(9)انسداد جرائم کے لیے مؤثر منصوبہ بندی اور عملی اقدام کرنا جس کے ذریعے نوجوان نسل کو جرائم اور منشیات کی لعنت سے نجات دلا کر ان میں صالحیت ، ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ بیدار کیا جاسکے۔

(10)مرکزی دارالا فتاء کا قیام ، جس کے ذریعے مختلف النوع ، اہم ترین اور حساس معاملات پراہل سنت کے مؤقف کی بھر پورتر جمانی ہوتا کہ اجتماعی رائے قائم کی جاسکے۔ منصوبہ جات (ان شاءاللہ)

ہے۔۔۔۔۔افادہ عام کے لیے آسان، عام فہم ،اورد کنشین کٹر یچر کی اشاعت اوراس کی تقسیم (نوٹ) فاؤنڈیشن ہذا کے زیر اہتمام مختلف اہم موضوعات پر اب تک متعدد کتب ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں۔اور فاؤنڈیشن کے مخلص اراکین کی وساطت سے ملک اور بیرون ملک ہزاروں افراد میں مفت تقسیم ہو چکی ہیں۔ بیسلسلہ بحد اللہ تعالی نہ صرف جاری وساری ہے بلکہ روز افزوں ہے۔ \*

کے سے خصوصی خط و کتابت کورمز کا اجراء جس کے لیے خصوصی خط و کتابت کورمز کا اجراء جس کے تحت انہیں صرف ڈاک کے اخراجات ادا کرنے پر کورمز مہیا کیے جا کیں گے،اخترام پر کامیاب شرکاءکواسناد جاری کی جا کیں گی۔

کے سے خضر دورانے پر شمل ریفریشر کورسز کا انتقاد جن کے ذریعے بر شمل ریفریشر کورسز کا انتقاد جن کے ذریعے انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے نامور علماء کرام کے مواعظ سے استفادہ کا موقع فراہم کیا جائے گا۔

